

## AGENTS FOR THE SALE OF MADRAS GOVERNMENT PUBLICATIONS.

#### IN THE EAST

R CAMBBAY & Co, Calcutta

A J COMBRIDGE & Co Bomber

COMBRIDGE & CO., Madras

M GULAB SINGH & SONS, Mulid-I-Am Press, Labore

HIGGINBOTHAM & Co , Mount Road, Madras

V KALTANABAMA IVER & Co., Espianode, Madras

8 K. LAHIRI & Co, Calcutta

S MURIHA & Co., Kapalee Press Madras

G A NATEBAN & Co., Madias

NEWMAN & Co, Calcutta

P R RAMA IYAR & Co , 192, Esplanade Mudras

\* T K SITARAWA Albar, Kumbakonam

SUPERINTIADINA, AMERICAN BAPTIST MISSION PERSS, Ranguon

SUPERINTENDENC, NAZATE KANUN HIND PRISS All thebad

D B TARAPORRVALA SONS & Co. Bombay

TEMPLE & Co Wylapore, Madius

THACKER & Co (Limited), Bombas

THACKER SPINK & Co. Cilcuit;

THOMPSON & Co., Madres .

#### IN ENGLAND

E A ARNOTD, 41 and 45, Maddox Street, Bond Street, W., London

B H BLACKWELL, 50 and 51, Broad Street, Oxford

CONSTABLE & Co., 16, Jones Street, Haymarket W. London

DEIGHTON, BILI & Co , Cambridge

GRINDLAY & Co., 54, Parliament Street & W. London

HENRY S. KING & Co., 65, Cornhill, E.C., London

P.S. KING & Son, 2 and 1. Great Smith Street, Westminster, S.W., London

KRGAN PAUL, TRINCH, TRIBAKE & CO. 13 Geris d Street Solio W. London

R. QUARITCH, 15. Piccadilly, W., London

#### ON THE CONTINENT

FRIFDLANDER & SORN, 12, Carlstrasse Berlin

Ofto Harrassowitz, Loidzig

Rubott Harry Halles, S. Garmany

KARI W. HIRRSTMANN LODGIL

RENEST LIKOTY A. Rue Bonapute, Paris

MARTINES NITHOFF The Hague Holland

<sup>\*</sup> Agent for sale of the Legislative Department publications

### MADRAS DISTRICT GAZETTEERS

MADURA.

VOLUME I.

PRICE, 2 rupees.]



3 shillings

1

# MADRAS DISTRICT GAZETTEERS.

# MADURA.

BY

W. FRANCIS,

INDIAN CIVIL SIRVER

MADRAS
PRINTED BY THE SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRESS

1906.

### PREFACE.

THE first 'Manual' of this district was The Madura Country of Mr. J. II. Nelson, I.C.S., published at Madras in 1868.

The chief features of his work were its sections on the political and revenue history of the district; and these have been freely utilized in the present volume. The early part of the former of thom, however, has naturally been largely superseded by the discoveries due to the progress of epigraphy in recent years; and limits of space have necessitated the ruthless condensation of much of Mr. Nelson's picturesque account of the Náyakkan dynasty in the latter part of the same section. Most of the rest of the book is new. It is arranged on the system followed in the other District Gazetteers of the new series now being brought out, and statistical matter appears in a separate Appendix which is to be revised decennially, after each census

Under instructions, the volume does not deal with the Ramnad and Sivaganga zamindaris, which are to be transferred to another district, and treats the area which will be included in the proposed new Nilakkóttai taluk as though this taluk were already in existence. The absence of statistics for this latter tract has, however, in some cases prevented the consistent carrying out of this method of referring to it.

Thanks to the various gentlemen, non-official and official, who have been kind enough to help with the undertaking have been rendered wherever possible in the body of the volume. The plan of the Madura temple at p. 267 and the early portions of the lists of Collecters and Judges on pp. 208 and 218 were prepared for the revised *District Manual* which was begun by Sir Harold Stuart.

# PLAN OF CONTENTS.

| ~            |                         |        |        |       |     |     |         |
|--------------|-------------------------|--------|--------|-------|-----|-----|---------|
| Chapter      |                         |        |        |       |     |     | PAGES   |
| I.           | PHYSICAL DESCRIPTION    | • •    | ••     | ••    | • • | ••  | 1-23    |
| II.          | POLITICAL HISTORY       |        | • •    | ••    | ••  | • • | 24-71   |
| III.         | THE PROPER              | • •    | • •    | • •   |     | ••  | 72~111  |
| IV.          | AGRICULTURE AND IRRIGA  | TION   | • •    | ••    | ••  | ••  | 112-131 |
| v.           | Forests                 |        | • •    | ••    | ••  | • • | 132-143 |
| VI           | OCCUPATIONS AND TRADE   |        |        | ••    | • • |     | 144-153 |
| VII.         | MEANS OF COMMUNICATIO   | N      | • •    | •     | ••  | ••  | 154~159 |
| VIII.        | RAINFAIL AND SEASONS    | •      |        | ••    | ••  |     | 160-167 |
| IX.          | Public Health .         | ••     |        | ••    | • • | ••  | 168-173 |
| $\mathbf{x}$ | EDUCATION               |        |        | ••    | • • | • • | 174-178 |
| XI           | LAND REVENUE ADMINIST   | RATION | ٠. ١   | • •   |     |     | 179-209 |
| XII          | SALT, ABRÁRI AND MISCE  | LIANFO | ous Re | VENUE | ••  | ••  | 210-213 |
| HIX          | Administration of Justi | ICT.   | • •    | •     | • • |     | 211-219 |
| <b>X1V.</b>  | Local Self-Government   |        | • •    | ••    |     |     | 220-227 |
| XV.          | Gazriteer               |        |        |       |     |     |         |
|              | Dindigul Taluk          |        |        | • •   |     | ••  | 228-244 |
|              | Kodaikanal Taluk        | • •    | • •    |       | ••  | ••  | 215-253 |
|              | Madura Taluk            | • •    |        | • •   | ••  |     | 254-281 |
|              | Mélúr Taluk 🕜           | •      | • •    | ••    | ••  | ••  | 282-291 |
|              | Nilakkóttai Taluk       |        | • •    | ••    | • • |     | 292-299 |
|              | Palm Taluk              |        |        | • •   | • • | ••  | 300-311 |
|              | Periyakulam Taluk       | • •    |        |       | • • | ••  | 312-324 |
|              | Tirumangalam Taluk      | ••     | • •    |       |     |     | 325-331 |
| T            |                         |        |        |       |     |     |         |

### TABLE OF CONTENTS.

#### OHAPTER I

#### PHYSICAL DESCRIPTION

PAGE.

GRABBAL DESCRIPTION (page 1) - Position and boundaries—Isluks and chief towns—Etymology of the name (2)—Natural divisions—Bills (3)—The Palnis—Varushanad and Andipatir hills (6)—The Nagamilia (7)—Surumalais—Karandamalais (8)—Angarimalais (9)—The Nagamilia (7)—Surumalais—Isolated hills—Science (10)—Rivers—The Gundar—Trumammuttar and Palar—Kolavanar, Nagamil, Nallitangi and Shannuganadi—The Vargar and its tributeries (11)—Soirs(12)—111111 (13)—Rainfall—Temperature—Geology—(14)—Minerals—(15)—Etora—Palnis—(20)—Cattle—Sheep and geats (22)—Came

1-23

#### CHAPIER II

#### POLITICAL HISTORY

PREHISTORIC PROFITS (page 24) Palacoliffic man Kistvaeus, etc. (25) EARLY RISTORS. The Pandya dynasty. Its intiquity (20). Appears in early Tanni literature - its first incurron in inscriptions (29). Its stringgles with the Pallivas 7th century Decline of the litter- The Ganga-Pallavas, 9th century (30) Pandya ascendincy Chôle revival, 10th to 12th centuries Pandya rebellions (31) Pandya repaissance, 12th century (33) Struggly for the throne Decline of the Cholas 13th century (31) Pandya rule thence forth - Maravarman Sundara Pandya 1 1216 35 (35) Arrival of the Hoysulis - largerman Sundirg Pandya I. 1251-61 (36) - Lud of the Hoysali and Chóla power Maravarman Kulasókhara I (1268-1308) and bis successor- Splendour of the Pandya realm (37) Mesarman Invision 1310-- Jouralman dynasty at Madura (38) VIJAYANAGAR DOMINION, 1365 Its effects (30) - King Achyota's campaign, 1532 (40) NARKAN DANASIA, 1559-1730 Its origin (41) Assanatha Náyakkan, 1559 63 (42) His imitedrite successors (43) - Fall of Vijiva nagar kingdom, 1565 (41) - Liramala Navakkan, 1625-59 Hedehes Vijnyanagar (46) Calls the Muhammadans to his aid - And becomes their fendatory (46)- His wars with Misore-His death (47) Rebellions among his vassals (48) - 1 curious rumour Tirumala s capital (49) His public binlifings-Muttu Makadii, 1659-62 (50) Chokkanatha (1662-92)-His troubles with his neighbours - His conquest and loss of Tanjore (51) - Attacked by Mysore and the Marathas (52) - The latter seize his country (53)-Ranga Krishini Muttu Virappa (1682-89) Matters improve-Mangammal (1689-1701) (54) Hor charities. Her wars - Her tragic death (55) - Vijaya Ranga Chokkanatha (1704-31) (56) - His feeble rule - Minakshi (1731-36) Musalman interference and of Navakkan dynasty (58)--Character of its rule MISALMAN DOMINION -- Chanda Sahib (1736-40) --

PAGE

A Marátha interlude, 1740-48. Musalman authority re-established, 1748 (59)—The rival Musalman parties (60) English Period Siege of Madurá, 1751—Col Heron's expedition, 1755 (62)—Mahfaz Khan ients the country Muhammad Yushf sent to quiet it Mahfaz Khan rebels (63) Saptain Callisand s attacks on Matura 1757—Anarchi again prevails (66)—Yésuf Khan again despitched Herobis and is hanged, 1764—His character (67)—Halla Ab's invasion, 1789—Assignment of the revenue to the Company 1761 (68) Colonia Fullarion's expedition, 1783—Assignment of the revenue cancelled, 1785 (69) Assumption of the revenue, 1790—The Company collects the position: 1792—Story of the Dindigul country—Its gession in 1792 (71) Cossion of the rest of Madura, 1801—...

24-71

#### CHAPTER III

#### THE PROPLE

General Characteristics (page 72) Density of the population. Its growth Parent tongue (73) Education (74)—Occupations Religions The Jains The Christians (75) Roman Catholic Mission American Mission (77) Leapur Evangelical Lather in Absolution (79). The Missions Révitans—Relations with Timbus (80). The Hindus Villages Houses (81). Dress (82). Food (83). Amesements—Religious of Christian influence small (84). Popular denses. Kamppan (85)—Amani Maduru Vinan—Others (86). Your Devils (87). Principal Caster Killians (88).—Idayans (80). Valuy ups (97). Kampadans (99). Naturkéttai Cheftis Vannans (101). Kuransis Principal (102). Emmuyans (103)—Pulatyans (104).—Pahyans (105).—Pulatyans (106).—Pahyans (106).—Pahyans (106).—Ampans (107).—Pahufikarens

72 - 111

#### CHAPTER IV

#### AGRICULTURE AND IRRIGATION

ARRECTIONAL STATISTICS (page 1/2) Free different tables. The various crops (113) Well (114) values (114) Paddy. Its cultivation (115) Its varieties. Dry Cultivation (116) Methods Cotton (118) Tobacco (119), IRREGATION (121) After projected. Wells (122)—Tanks and channels (123)—The Periyar project (126) Leonous Condition of Agriculturates (150)

... 312-191

#### CHAPTER V

#### FORESTS

... 182-143

#### TABLE OF CONTENTS.

#### CHAPTER VI.

#### OCCUPATIONS AND TRADE.

Occurations (page 144) Agriculture and pasture aris and Industries Blanket miking (145) Cotton weaving - Silk weaving (146) - Appliances
(147) - Dyeing - Gold and silver thread (148) - Way printing - Cottonspinning (149) Cigni-naking Coffee curing (150) - Alls - Tanning
Wood-curving - Metil-work - Bangles (151) Minor industries Tanning
Exports - Imports - Mechanism of trade (152). Weights and Mexities Tables of weight - Measures for grain - Liquids (153) - Land - Distance And time - Comage

#### CHAPTER VII

#### MEANS OF COMMUNICATION

ROADS (page 154) Then for not state. Then existing condition. The chief routes (155). The Kottakudi ropeway. Law a ghat - The Attai ghat (156). - Bridges. Travellers' lungalows and chitterins (157). Ratiways (158). - Lauring lines. Projected to its.

#### CHAPTER VIII

#### RAINFALL AND SEASONS.

RAINIALL (page 160) Liability to famine and floods (161) FAMINE AND SCARCILIS To pre-British days - In 1799 In 1812 14 (162) - In 1832 and 1830 - In 1857 -- In 1866 The great famine of 1870-78 (163) Froms (166) ... 160 167

#### CHAPTER IX

#### PUBLIC STEALTH

#### CHAPTER X

#### EDUCATION

EARLY HISTORY (page 174) - The three Singums - The now Sangam (175) -Education under the Nayakkans (FISTS STATISTICS - Figures by religions and taluks (176) - EDITATIONAL INSTITUTIONS - The Lagumalar College The Madura College (177) - Upper secondary schools - Lower second'ary schools (178) -- Other schools - Newspapers, etc . 174-178

#### OHAPTER XI.

#### LAND REVENUE ADMINISTRATION

PAGE

REVENUE Bistory (page 179) Native revenue systems -- Methods of the Navakkans (180) Of the Maráthus (181) - And of the later venters-British administration in the Dindign' country (183) Mr. McLeod, first Collector, 1790. His incapacity (184). Mr. Wynch and his maladministration, 1794 (185) Commission of enquity, 1798 - Mr Hardis' Collector ship (186) - Order restored and survey and settlement begun, 1800 (187)--Principles of those (188). Miscellaneous fixes (189). The financial results (190)-Mr Parish becomes Collector. The district declines, 1805, (191) Mr. Hodgson's report upon it. Triennial village bases, 1808-10. Mr. Rous Peter's reductions in the assessments, 1823 (192). Further reductions, 1831 - Abolition of variance assessments, 1852 (193) I nscitled palacyans (194) - British administration in the Midura country (196) - Lithoultes at the outset. Formal cossion of the country, 1801 (197). Early seitlements in it. The visions land tenures. Government land (198). Hatta decastonam - Sibbards perappa (190) Treithou Posuppa villages - Church minimum - Chattian land (200) the kattalo the lattern villages Ardua-manimum etc. Princis of the settlement friennial lerses and the evolware system (201). Reductions in assessments. The Paisting Street to Section S., 1885-89 Peniciples followed (202) Robes prescribed (2) is Rembrant effects (204) Settlement of bull vulages (205) INAMA (206) INSTANCE DIVERSAL CHARGES ALTENDIA, Last of Collectors (208)

179-209

#### CHAPTER XII

#### SALE, ABRASI AND MISCULLANDOUS BEVENUE

SART (page 210) Forth-will - Saltpetre Albair (NO office (211) Armek -Foreign liquor Toddy Opinn and hemp lauge (212 INCOMETA) (213 TA 4PH

210-213

#### CHAPTER ALL

#### ADMINISTRATION OF JUSTICE

FORMER COURTS (page 214) CIVIL TERRES - Existing courts (215) Amount of biguing Registration Creminal District—The victors technicals Orimo Criminal castes (216) Porpose Previous systems: The existing force (217) Jams Aftenux List of Sudges (218)

214 210

#### CHAPTER XIV

#### LOCAL SELF-GOVERNMENT

THE LOCAL BOORDS (page 220) The Unions Pinances of the Boards (221) • The rive devictivities Maduri Municipality (222) - Improvements offected by it - the water-supply scheme- Drainage (22) Dindigut Municipality (225) Water supply Palm Vunicipality (226) - Periyakulam Municipality Kodarkanal Municipality (227)

.. 220-227

#### CHAPTER XV.

#### GAZETTEER

\* PAGE

Dindigul Talua (page 228)—Agaram (220)—Ambáturat—Áttúr (230)— Ayyampálaiyam (231) -Dindigul Emakkalapuram (237)- Eriyódu (238) -Kannivádi--Kúvakkápatti (210) - Madur - Maiunúttu (211) - Palakkanútta - Sukkampatti (212) - Tadikkombu - Tavasimadai (213) - Védasandúr. Kodatkana: Taluk (215)-Kodatkana! Madura Talik (254)-Anaimala: — Anuppanadi (256) - Kodimangalam (257) - Maduia - Mangulaia (278)--Pasumalai - Su upalei - Tu upparankum am (279) - v elliyak undam (281). Milúr Taluk (282)—Alagai kövil -- Arittapitti (286)—Kai ungálakudi -- Kottampatti (287) -- Mélín (288) - Nattam -- Tunyadın (289) Nilakkóttai Taluk (292)—Ammsyanavakkanúi – Kulasékharankéttai (294) - Môttapatti-Nilakkôtt ii (295) - Sandaivái (296) - Sólavandau-Tiruvédagam (297) Tóttiyankóttai (298) Vattilagundu. Parni Tai uk (300) -Anarmalai - Áyakkudi (301) -Idaiyankóttai (302) - Kulayamuttúr (303)-Kıranür - Mambarar - Palm (304) - Rett iy imbadı (308) Velür (309) - Virápákshi Prhiyakulam Taitik (312) -- Allmagarum (313) --Ándipatti— Anumandanpatti Bódmayakkanúi — Chinnamanúi (316)-Dévadanapattı -- Erasakkanáyakkanın -- Gantamanayakkanür (317) -- Gudalúr (318) - Kambam - Kómbar (319) Margan ankóttar (320) - Perryakulam-Taváram (521)--l'thunapalaryam Vadakerar (322)--Virapandi (324) TIREMANGALAN TALLE (325)-- Analysi - Doddappanayakkanár (326)-- Elumalar Jótilnayakkanúr-- Kalligudi - Kifakkóttar (327) -- Kóvilánkulam--Kuppalanatt im -Mélakkóttai Nadukkóttai (328) Péraiyúr--Puhyankulam - Sandaivúi Saptúi (329) Tuumang dam - Usilsmpatti (380)—['ttappanayakkanın — \ ikknamangalam ... 228 331

# GAZETTEER

OF THE

# MADURA DISTRICT.

#### CHAPTER I.

#### PHYSICAL DESCRIPTION

GENERAL DESCRIPTION-Position and boundaries-Taluks and chief towns --Etymology of the name -Natural divisions. Hills-The Palms -Varushanad and Andipatti hills-The Nagamilai-Snumalais-Karandamalais-Alagarmalais - The Nattam and Ailfir hills-Isolated hills Scenery RIVERS -The Gundar-Tirumanimuttár and Palar-Kodavanai, Nangánji, Nallatangi and Shanmuganadi-The Vaigar and its tributaries Soils CHMATE -Ramfall - Temperature Groundy-Minerals, Flora FAUNA-Cattle -Sheep and goats- Game

EXCEPT Tinnevelly, Madura is the southernmost Collectorate of the Madras Presidency. On the north it is bounded by the Combatore and Trichinopoly districts; on the east by Trichinopoly, a corner of Pudukkottai State and the Sivaganga Position and zamındarı; on the south by the Sivaganga and Ramnad zamindaris; and on the whole of its western side by the great range of the Western Ghats, which here is nearly all included in the Native State of Travancore Except this last mountain frontier, none of the boundaries of Madura follow any natural features, but owe their origin to administrative convenience or the vicissitudes of history.

Madura is made up of the eight taluks of Dindigul, Kodaikanal (comprising the Upper and Lower Palni hills to be referred chief towns to immediately), Madura, Mélúr, Nilakkóttai, Palni, Periyakulam and Tirumangalam The boundaries and position of these will be evident from a glance at the map in the pocket at the end of this volume. Statistical particulars regarding them will be found in the separate Appendix. The chief towns in the district are its

CHAP, I GENERAL DESCRIPTION .

boundanes

MADUBA.

CHAP, I. GENERAL DESCRIPTION. capital, Madura (the largest mufassal municipality in the Presidency); the seven places which are the head-quarters of, and give their names to, the remaining taluks; and Bódináyakkanúr and Uttamapálaiyam in Periyakulam. Some account of these, and also of other localities of interest in the district, will be found in Chapter XV below

Etymology of the name.

The district is named after its chief town. The word is spelt Madurai in Tamil, and Yule and Burnell say that it is generally supposed to be the Tamil form of the name of Mathurá (the modern Muttra), the very ancient and holy city on the Jumna, 30 miles above Agra. They point out that the name Madura seems to have been a favourite among eastern settlements under Hindu influence—there being places so called in Ceylon and to the north of Mandalay and an island of the name near Java—and suggest that it was perhaps adopted from reverence for the holy city of the north

Another etymology is from the Tamil Madhurai, meaning anything sweet, the story being that Siva was so pleased with the buildings erected round about his shrine by the first Pándyan king that, as a mark of special favour, he sprinkled the temples, towers, palaces and hole es of the town with drops of sweet nectar

shaken from his locks

Naturai divisions

There are five well-marked natural divisions in the district The Palm hills are totally unlike any other part of it mangalam taluk in the south similarly differs widely from the rest, being a level expanse, dotted with a few granite hills, which is mainly covered with black cotton-soil and the scanty vegetation characteristic thereof The remainder of Madina may be grouped into three areas namely, first, the level tracts of rice-land (mainly irrigated with the water of the Periyar project referred to on pp 126-130 below) which cover much of the Nilakkóttai and Madura taluks and the southern half of Mélin, and which receive a high rainfall, secondly, the higher and far drier expanse of red soil which spreads across the north of Mélar taluk, all Dindigul and Palm, and strongly resembles in its general features, soil and products the adjoining areas in Combatore district; and, thirdly, the long Kambam Valley which makes up the Periyakulam taluk (see the map) and which, owing to the perennial streams which flow from its numerous forests and the cool wind which passes down it from the great hills on the west, is the greenest and pleasantest part of the district. The low-lying centre of this valley is occupied by fertile wet land irrigated from the Vaigai, the Suruh, and the Penyar water flowing down the latter; but the higher sides of it consist of dry, red land which is cultivated

here and there under wells, but for the most part is as barren and stony as the infertile parts of the Mysore plateau and resembles them markedly in general appearance

CHAP. I. HILLS,

As will be seen from the map, the mountain ranges of Madura include the broad mass of the Palm hills on the west; south of . these, on the other side of the beautiful Kambam valley, the narrower, nearly parallel, Varushanád and Andipatti range; the northern continuation of this, the snake-like Nágamalai which eventually turns south-castwards in a wide curve nearly as far as Madura town; the Sirumalais north-north-west of that place; and, to the east of these, the Alagarmalais and Karandamalais. Round about Nattam, the town which his within the triangle formed by these last three ranges, are several groups of smaller heights which are usually called 'the Nattam bills'; and the similar elevations to the northward, round the Ailur railwaystation, are known as 'the Ailur hills'

The Palms are apparently so called from the town of the same The Palms name which has just north of them Their Sanskrit appellation is Varahagiris, or 'pig hills,' and to account for it a legend is related of twelve naughty children, who scoffed at a devout rishi who dwelt and the forests on them, were transformed by him into pigs, were rescued by Siva and were eventually promoted to high office under the Pandya kings Representations of this story appear among the sculptures in the Pudu mantapam at Madura It has led to another derivation of the name, the word (p. 271) Palm being thought by some to be a corruption of Pauri-malai, the Tamil form of the Sanskrit Varáhagiri

The range is an offshoot of the Western Ghats and is connected with the main part of that great formation of it runs another offshoot called the Cardamom Hills wall in the western side of the upper part of the Kambam valley, but all except their steep slopes is outside Madura and the scope of the present volume

The greatest length of the Palm range is 40 miles and its maximum breadth 25 miles, and it is divided east and west into two distinct portions, the Upper Palnis and the Lower Palnis, the line between which runs north and south through Neutral Saddle on the map. The forests on both these ranges (as also those on the other hills of the district) are referred to in Chapter V below and the roads up them in Chapter VII.

The Lower Palnis consist of a confused jumble of peaks from 3,000 to 5,000 feet high, separated from one another by steep, wooded valleys of great beauty. In these ravines are a few

CHAP 1. Hills. villages. They are all small (the largest of them, Pannaikádu. contains less than 3,000 inhabitants) and they are picturesquely surrounded with groves of tamarind, jack, mango, orange, lime, cition, sage and other trees. At the approaches to some of them may still be seen remains of the gates which led through the hedges with which they were defended in the turbulent days They usually possess a number of hamlets, perched at haphazard on the slopes of the valleys among dry cultivation and fields of the peculiar aromatic-flavoured plantain for which this country is famous and which goes on bearing for twenty years at a stretch, even without irrigation. The crops include paddy, coffee, cardamoms, ginger, turmeric and most of the usual dry cereals of the plains. Coffee was first planted in these hills by M Emile de Fondelair about 1846 He obtained the seed from the Sirumalais, where his father had already experimented with the plant. The coffee gardens, like those elsewhere, have now fallen on evil days and several of them have been almost abandoned Cardamons and ginger require shade and are grown under the forest trees. The former take five years to come into bearing Turnienc is planted in the open and is eighteen months before it is ready for gathering

None of the inhabitants of this part of the range are hill-men in the strict sense of the word, all of them having come up, in some distant past, from the low country. They do not differ greatly from the people of the plains in appearance, dress or physical characteristics. The principal landowners are the Kunnuvans, and the Pulaiyans form the chief labouring caste. Both these communities are mentioned again on pp. 103 and 104 below. Telugu-speaking Chettis and Musalmans are gradually acquiring a good deal of the land which formerly belonged to the Kunnuvans; they trade with these latter, involve them in linancial difficulties and then take then fields

The hill cattle are similarly inerely animals which have been taken up from the plains. There are no distinctive breeds like the Toda buffaloes of the Nilgiris

Parts of this lower range are feverish. March to July are perhaps the worst months in them, but no part of the year can be considered safe.

The Upper Palms run from 6,000 to 8,000 feet in elevation. The highest point in them (or in the district) is Vembádi Shola hill, which is 8,218 feet above the sea. The sanitarium of Kodaikanal (p. 245) stands on the southern edge of them. They differ from the Lower Palms in possessing fewer ravines and valleys, much loss forest, a colder climate and a more barren soil,

and they consist largely of considerable plateaus made up of rolling downs covered with coarse grasses, hidden away in the more sheltered valleys of which are isolated woods called sholas. Except in these hollows, the soil is usually a thin stratum of black peaty earth of varying depth beneath which is a yellow clay, and in many places the underlying rock crops out

CHAP. I.

The general fall of the range is to the north, and the slope in that direction is fairly gradual; but on the south the hills terminate abruptly in precipitous cliffs which in parts of the Kambam valley are veritable walls of rock forming scenery of the boldest and wildest description. On the north, two great valleys pierce the range and penetrate southwards through it as far as the villages of Vilpatti and Púmbárai Up these, in days gone by, led two of the most frequented of all the routes followed by the pack animals of the merchants from Palm, then the chief centre for the trade with the hills The path from Palni to Vilpatti is interrupted in the middle by precipitous ground over which no horse could travel The other up the Púmbárar valley is easier Both these, like other similar tracks on the range, have now been almost deserted in favour of the bridle-path from Periyakulam to Kodaikanal. This bridle-path, Law's Ghat, the new Attur Ghat (see pp 155-6) and the roads within the Kodaikanal settlement are as yet the only really practicable routes on the range Communication between village and village is by forest roads and rough hill-paths

The Púmbárai valley is the most remarkable on the range. Its almost parallel sides, up which cultivation climbs amid woods and broken ground, are bounded by precipitous crags which look as if they had been formed by the sudden subsidence of the ground between them. Púmbárai itself stands on a terrace at the head of the valley and (although its inhabitants number less than 1,500) is one of the most important of the Upper Palni villages. It was once suggested as the station of the revenue subordinate in charge of these hills and it loasts a temple to Sabrahmanya which is held in much repute.

The houses in this upper range are usually divided by regular paved lanes, are built of wattle and doub, are thatched with grass and possess fire-places. The people are chiefly the Kunnuvans already mentioned, Káiakkat Vellalans and a few of the wild Pahyans referred to again on p. 105 below. In the Upper and Lower Palnis taken together there are in all fifteen Government villages containing a population of just under 20,000 persons.

The crops of the upper range include paddy, coffee, poor varieties of wheat and barley, and garlic. This latter is the great

CHAP I.

The frequent torrents pouring down the sides article of export of the hills, which are almost perennial, are often dammed at the top of a slope and thence cunningly led to irrigate paddy planted on a series of narrow terraces ingeniously cut in the hill-side from Manure is supplied to these terraces in its brow down to its foot liquid form by leading the stream through the manure-heaps. The paddy is a corrse variety and takes eight or ten months to ripen There are wide extents of land over which the hill folk have no rights of occupation, and the greater part of these has been consti-At present the disposal of unsurveyed and tuted reserved forest unassessed waste land other than reserves is governed by the provisions of Board's Standing Order No 20 and not by the rules usual in the low country

Valush mad and Andipatti hills After the Palnis, the largest area of hill in Madura is the line which for want of a better name, may be called the Varushanad and Andipatti range from the Varushanad valley at the southern end of it and the village of Andipatti near its northern extremity. This (see the map) runs north-eastwards from the south-western corner of the district, almost parallel with the Palnis and Cardamom hills which face it on the opposite side of the Kambam valley. Like them, it is an outrier of the Western Gháts.

The great Varushanad ( min country') valley, in which the Valgar river takes "its rise, is so called after the village of the same name, now descrited on account of its malaria, the interesting rums of which (see p. 318 below) stand on the right bank of a fine bend of the Vaigai near the centre of the lower part of it for off are the remains of Narasingapuram, also deserted. the uppermost end of the valley stands the prominent Kóttaimalai ('fort hill'), 6,617 fect above the sea and the junction between Madura Rampad and Fravancore The valley is quite uninhabited except for a few Paliyans. It was apparently originally Government land, but was quietly annexed by the Gantamanayakkanur poligar in the old days before the value of such tracts was properly understood. The poligar gradually exercised wider and wider rights of ownership over it, and when at last, in 1880,1 the attention of Government was directed to the matter, they reluctantly adopted the view that it was too late to attempt to establish their claims

The western side of the head of the valley is flanked by the highest portion of the Varushanad and Andipatti range. This for many years remained ansurveyed, and was merely marked in the atlas sheets as 'a high waving mountain overrun with an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See the history of the matter in G.O., No. 917 Revenue, dated 4th Angust 1850 and connected papers.

impenetrable forest'; whence it is still called 'the High Wayy'. It is the least known part of the hills of Madura. On the top of it is a plateau covered with evergreen forest, and the jungle runs down on both sides of it in great continuous masses to a belt of more barren land consisting of rock and rough grass this again, at the foot of the hill, is a fairly thick line of deciduous The High Wavy is entirely uninhabited except for a few of the miserable Pahyans already referred to, who live in the forest at its foot

CHAP. I. HILLB.

The eastern side of the Varushanad valley is formed by a lower, narrower and more broken line of hills. The most prominent peaks in this are holy Sadurague in the Saptur zamindari (properly Chaturagiri, 'the four-square hill' from its appearance) which is 4,172 feet high, is declared to be even now the residence of celestral sages and is a favourite place of pilgrimage; and Kudiramalai ('horse hill') 1,262 feet above the sea is an inhospitable region. It is rugged, gaunt and burnt up. clothed for the most part with only the scantiest sprinkling of thorny trees, euphorbias and cactus, covered often with stupendous blocks of naked granite and visited by no one but a few herdsmen and their flocks The rock of which it is formed contains numerous narrow dykes of a hard stone which weathers more slowly than the rest and these stand out in all kinds of curious shapes and from a distance often closely resemble buildings and lines of fortification

Nagamalu

From the extreme northern end of these rugged heights the The odd Nagamalai ('snake hill') range strikes off east and then south and runs to within three or four finles of Madara town is well named, long a long, straight redge of barren rock of very uniform height; and local legends declare that it is the remains of a huge serpent, brought into existence by the magic arts of the Jams, which was only prevented by the grace of Siva from devouring the fervently Saivite city it so nearly approaches All the last part of it consists of granular quartz of a very light colour (pale red or yellow) and this renders it a most conspicuous item in the landscape round Madura.

On the eastern side of the district the most considerable hills Snumalais are the Sirumalais ('little mountains') which stand some sixteen miles north of Madura They consist of a compact block almost twelve miles across, and their highest points are a little over 4,400 feet above the sea. On the top of them is a basin-shaped plateau some 3,000 feet high, in the north eastern coincr of which are three small villages inhabited by immigrants from the low

OHAP. I HILLA. country. The climate is very malarious and the only Europeans who have ever attempted to settle on the range (the American missionaries, see p 250) were speedily compelled to quit it. The fever of 1809-10 committed great havor in these hills and the Survey Account of 1815-16 says that there were then only 89 people left upon them.

The range has always been noted for its great fortility. The earliest Tamil poems extant speak of the many varieties of fruits which it produced in abundance, and it is still famous for its plantains (which are vociferously hawked at all the neighbouring railway-stations), its coffice and its cardamons, and grows all the fruit trees already mentioned as occurring in the Lower Palmi valleys. The Survey Account speaks with enthusiasm, also, of the timber trees 'of prodigious height and magnitude' which grow upon it in those days, but most of the range belongs to the Ammayaniyakkanir zamindari and its forests have been so recklessly denuded that much of the great damage done by the floods of 1577-78 (the breaching of roads, of the railway, and of 950 tanks in Mélir taluk alone) was attributed by the then Collector to the utter baroness of its slopes

Mr William Elliott, Judge of Madura from 1808 to 1840, appears to have been the first to start planting coffee on the range, and he is said to have obtained his seeds and young plants His estate (which is still called 'Elhottdale') eventually passed to M. Faure de Fondclair (father of the M. Emile de Fondelair already mentioned as the pioneci of coffeeplancing on the Lower Palms ) and from his family to the Roman 'Vans Agnew's estate'rs another property Catholic Mission on the range which is under European management. The coolies who work on the estates go up every day and roturn to their villages at night The coffee grown is considered superior to that from the Palms In 1870 Capt E A Campbell, late of the Madras Army, was experimenting on these hills, on behalf of the Cotton and Silk Supply Associations, with mulberry trees and exotic cotton.

Karandamalais The Karandamalais, which stand some eight miles north-east of the Sirumalais incasure about six miles across at diare crowned by a little plateau on which are three small villages. From all sides of this run down low ridges enclosing steep valleys each of which has its own local name and gives rise to a small rivulet. On the southern slope are the remains of a fine cocoanut garden and of a hunting-seat of a former poligar.

The Alagarmalais, so called from the famous temple to Alagarsvámi which stands at the southern foot of them twelve miles from Madura (see p 282), consist of a ridge about ten miles Alayare in length and 1,000 feet above the sea at its highest point, from maluis. which lesser ridges branch off in every direction forming valleys. which again have each a local name.

CHAP. I. HILLO.

Isola'ed h.lle

The Nattam and Allar hills merit no lengthy description. The Nattam They are little, stony ridges and hummocks with steep sides and Ailár covered with the shallowest soil, and are of value only for the icon ore they contain and the scrub they support.

Besides all the above, the district contains a large number of isolated peaks and heights which belong to no regular range. Some of these are worthy of passing mention. The Dindigul rock, the Anaimalai and the Pasumalai are separately referred to later on (pp 232, 254 and 278). Rangamalai (3,099 feet), on the northern frontier of Dindigul, is exceedingly prominent throughout most of that taluk and Palni On one of its precipitous sides is a temple and a sacred pool into which the devout throw money and lewellery in performance of vows, and on top of it is a cauldron which is filled with ghee and lighted at Kártigai and Dípávali Karumalaı ('black hill,' 2,527 feet) five miles to the south-south west, is similarly sacred, people going up on Saturdays to the spring which issues from its side from beneath two big boulders leaning towards one another. Kondrangimalai (2,701 feet), ten miles away on the rorthern frontier of Palni, is even more striking in appearance than either of these. The foot of it is clothed with jungle, and out of this rises a very steep, tapering, sugar-loaf peak, formed of one mass of solid rock, bare of any vegetation. On the top of it (as is the case with so many of the striking peaks in this district) is a tiny shrine, the ascent to which passes up steps cut in the rock and is provided with iron stanchions where the climb is steepest. The hill is a most noticeable landmark for miles in every direction. It is the handsomest peak of its kind in all Madria, and the morning mists cling lovingly round it long after they have risen from the sides of its planuer rivals.

There are surprisingly few noticeable tors among all the wildernesses of rock with which the district abounds. Perhaps the most remarkable is that on Somagici, a hill four miles east of the eastern edge of the Alagarinalais. This consists of one huge stone balanced upon a much slenderer pedestal, the whole being perhaps 80 feet high. It is visible over half Mélúr taluk and Mr. Bruce Foote has likened its appearance from the low ground on the north to that of the head and neck of a beautiful child.

CHAP. L.
JIILLS
Scenery.

These many ranges and hills make Madura a very picturesque They form a background which redeems from the commonplace even its least inviting portion (the black cotton-soil country of Tirumangalam, diversified only by scattered babal . trees and shimmering mirages) and which elevates its most charming corner (the deep Kambam valley) into a high position among the entirely delightful localities in the Presidency. Their colouring would exhaust the vocabulary of the most facile wordpointer and their outlines vary infinitely from the gentlest of grass-covered slopes to the wildest of precipitous, bare crags. Among them all, the Palnis stand without a rival; whether when at the first dawn a peak here and a shoulder there advance, capriciously, into the warm light, leaving all the rest in mysterions gloom; at evening, when their topmost heights glow with the rose-colour of the fading sunset; or at night, when the big cliffs resume once more their silent watch over the villages below Perhaps of all the many moods of this range the most memorable is when, during a break in the rains, its summits, looking loftier than ever, remain wreathed in heavy clouds, while its slopes, scamed with a hundred torrents and cascades, gleam in the fitful sunlight with every shade of green and blue, from jade-colour to emerald, from turquoise to lapis lazuli.

RIVERS.

The multiplicity of hills renders the drainage system of the district somewhat complicated. It is enough to mention shortly here the direction and general nature of the various rivers. The unigation works which depend upon them are referred to below is Chapter IV.

The Gundar

The Triumangalam taluk drains south-eastwards away from the Varishanad and Andepatti range into the Gundar and its tributary the Kamandalanadi, which unite outside the district within the Ramnad ramindari. The Gundar flows through Triumangalam town but not until it reaches Kamudi in the Ramnad country is it utilised to any extent for irrigation. The river is very uncertain being often in high flood one day and nearly dry the next

Tirum ini muttar and Palai The north of Melúr taluk drains eastwards into the Tirumanimuttar and the Pelár, which are also fickle streams of little importance within this district but more useful in the lower part of their courses.

Kolavinar, Nangánji, Nalidangi and Shanmuganadi. The red soil plains of Dindigul and Palm in the north of the district drain due northwards into four almost parallel rivers which rise in the Palms and eventually fall into the Amaravati and so into the Cauvery These (see the map) are the Kodavanar,

Nangánji, Nallatangi and Shanmuganadi. Like the Gundár, they are often in heavy flood one day and trickling streamlets the next. The picturesque falls of the Nangánji near Virúpákshi are referred to in the account of that place on p 309 below. The most useful of these four rivers is the Shanmuganadi ('six-facêd stream'), which receives the drainage of the great Vilpatti and Púmbárai valleys already mentioned. Six principal torrents flowing down from these combine to form it, and hence its name

CHAP. I.

KIVERS.

The streams thus far referred to drain the outskits of the Tho Vaigan district. The centre is included in the main river system—that of the Vaigan and its tributaries. These latter all rise in the Palmi hills or the Vaiushanád and Andipatti range, and join the Vaigan in the valley which lies between these two. Thereafter the river receives no tributaries of any importance and flows south-eastwards past Madura town into the Bay of Bengal not far from Ramnad. The geography of this upper part of the Vaigan and the courses of the affluents it there receives can be better grasped from the map than from any quantity of written description.

It will be seen that the river rises in the Vaiushanad valley already mentioned and at first flows due north in a winding bed. Nearly parallel with it meanders the Suruli, which drains tho whole of the upper part of the adjoining Kambam valley head waters of this latter fling themselves down from the lower spurs of the High Wayy in a beautiful fall which is visible from the road along the bottom of the valley Near here are sacred caves (the chief is the Kailin pudavu) which are annually visited by many pilgrims, who bathe in the river and sacrifice goats. The water has the property (possessed by several of the Derbyshire streams) of 'petrifying' objects placed in it. The river is almost entirely supplied from the south flank of the Kambam valley (the hills on the other side drain northwards into Travancore) and until lately it was of comparatively small importance, Recently, however, the biggest of the Travancore rivers, the Periyar, has been dammed up (see p. 126), and turned, by a tunnel blasted through the watershed, down into the Kambam valley, where it is led into the bed of the Suruli In consequence the latter is now full of water for nine or ten months in the year

About two miles south of Allinagaiam the Suruli is joined by the Téni, an almost perennial stream which rises in the deep Bédináyakkanúr valley. Another two miles further on, their combined waters join the Vaigai and they are no more heard of. The Vaigai is now a deep and rapid stream flowing in a narrow CHAP. I.

It soon changes its direction and runs east-north-eastwards under the northern slopes of the Andipatti hills and the In this part of its course it is met by the Varaha-Mágamalai widi ('boar rivor') and the Manjalár ('yellow liver') former of these runs dowr from the Upper Palms through Periyakulam town, where it unites with the Pombar, a stream well known at Kodarkanal and the falls of which are a prominent object from the bridle-path leading to that station The Manjalår (cometimes called 'the Vattilagundu river') dashes down the side of the Palms just above Dévadánapatti in a splendid cataract 200 feet high which is visible from the nam road there, and then races past Vattilagundu, is jou ed by the Ayyampálan am river from the Lower Palmis and flows into the Vaigar Immediately the latter turns and begins the south-easterly afterward: cour e which it continues until it reaches the sea-Just at the coint where it runs under the corresponding bend in the Nagama'and is crossed by the important Peranai and Chittanai dams referred to in Chapter IV, the former of which renders available for irrigation the water of the Penyár which has reached it through the Suruli

Before the advent of this water the Vaigai used to be in heavy flood for a week or two and dry for almost all the rest of the year; and its supply was so inadequate that in normal years hardly any water escaped being drawn off by the channels which lead off from either bank, so that at the point where it enters the Bay of Bengal the stream was reduced to the merest trickle Now, even below the two dams, the flow is more considerable and more constant.

Boils.

The soils of Madura belong principally to the red ferruginous

| 1                                                                                       | Percentage              |                                               |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----|--|
| Taluk                                                                                   | Black                   | ا گِ                                          | - 1 |  |
| Kodakani 1<br>Pain<br>Pain<br>Dindigul<br>Privakulam<br>Midira<br>Melur<br>Li umangalam | 36<br>6<br>4<br>9<br>14 | 61<br>91<br>90<br>91<br>91<br>4,<br>100<br>3) |     |  |
| Tetal                                                                                   | 15                      | 85                                            |     |  |
|                                                                                         |                         |                                               |     |  |

series, the black varieties being uncommon and the purely arenaceous sorts entirely absent. The marginal table shows the percentage of the assessed area of ryotwari and minor main land in each taluk which is covered with black and red soils respectively. It will be noticed that, excluding the Palm hills, Tirumangalam is the only taluk in which the proportion of black ectton-soil is considerable, and

that the other taluks are almost entirely covered with red earths.

The cotton-soil of Tirumangalam differs, however, from that of the Deccan districts; being more fruble, less retentive of moisture and more suited to irrigation. It is, in fact, regularly irrigated from both tanks and wells, and systematically irrigated paddy may often be seen growing side by side with cotton cultivated as a dry crop.

CHAP. I. Sours.

The rainfall of the district is referred to in some detail on p. 160 below. The average fall is 33.88 inches (half of which is received in the north-east monsoon between October and Decemher) and is lightest in Palni and Dindigul and heaviest (excluding the Palm hills) in Madura and Mélúr.

CLIMATE. Rumfail.

The temperature is officially recorded at Madora and Kodai- Temperature.

|                                                                                       |  | Temporature                                                                                   |                                       |                                                                                              | rind                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Month.                                                                                |  | Аvегаде<br>паллант                                                                            | Атогаде<br>палитант                   | Mean                                                                                         | Daily velocity of the wind in miles                                                       |
|                                                                                       |  | , ,                                                                                           | r                                     | ·                                                                                            |                                                                                           |
| January February Maich April May Juno July August September October November December |  | 87 5<br>92 0<br>96 7<br>99 3<br>100 1<br>98 2<br>97 2<br>96 6<br>95 3<br>91 3<br>87-3<br>86 0 | 68 5 8 4 77.5 1 76 4 75 3 0 72 5 70 5 | 78 1<br>80 8<br>84 8<br>57 9<br>88 8<br>87 7<br>86 8<br>86 2<br>85 3<br>82 7<br>79 9<br>78 3 | 129 6<br>120 0<br>98 4<br>86 1<br>88 8<br>115 2<br>110 4<br>88 8<br>69 6<br>91 2<br>117 6 |
| The year                                                                              |  | 910                                                                                           | 73 9                                  | 83 9                                                                                         | 99 8                                                                                      |

kanal, but figures for the latter are available for only a short period The മുഗ maxima and munima and the mean for each month at Madura are shown in degrees Fahrenheat in the margin, and alongside given the daily velocity of the wind in each month. These figures do not, however, give an idea the extremes which are sometimes reached. The mer-

cury has been known, for example, to fall to 59.2° and to rise to 105 5°.

The annual mean temperature is four degrees higher than in the next recording station to the north, Coimbatore, and in every month in the year the mean in Madura is in excess of the figure at that station Compared with its other next neighbours, Trichinopoly and Tinnevelly, Madura will be found to be a degree or two cooler than the latter in every month in the year, but slightly hotter than the former in the four months November to February. The worst part of the year is April, May and June, and it is only in November, December and January that the mean temperature is below 80°. Dindigul, however, is considerably 14 MADURA.

CHAP. I.

cooler than Madura, and during the south-west monsoon the heat in the Kambam valley is reduced by the pleasant breeze which blows down it from the hills. In Madura town, as the figures above show the only periods when the wind is at all strong are after the north-cast, and during the south-west, monsoon

The annual mean hundrity of Madura (70.2) is slightly less than that of Timevelly and rather higher than that of Tirchinopoly Of the five-day periods for which the Meteorological department works out averages the driest in the year chumidity 61.6) is usually that from June 20th to 24th and the wettest (humidity 78.8) from November 7th to 11th

GEOTOGY

Geologically Madura is not interesting. Except a narrow aliuvial strip along the Vaigai vettey (which generally consists of a very sandy loam) the whole of the district is covered with gneissic rocks. These have not yet been examined in any great detail especially in the north of the district, but in the centre and south they may apparently be divided into the following six groups --

- 1 Lower grandoid gness-Triumangalam group
- 2 Low i granular quartz rock—Kokkulam group
- 3 Mildle granified gneiss-Skandamalar group
- 1 Middle gravular quartz rock -- Nágamalar group
- 5 Upper granifold gness-Melin group.
- 6. Upper granular quartz rock—Alagarmalar group

The lowest of this cross, the lower granifold guess group, is be set of beds which occur in the Tirumangalam taluk next lowest, the lower granular quartz rock, forms a ridge about two miles to the south of the Nagamelai and has been named after the village of Kokkulam (off the Tirumangalam-Sólavandan road) which stands close by one portion of it This can be traced, despite some gaps, for many miles. Northwards from Kokkulam the ridge runs parallel to the Nagamalar for a great distance and to the south it extends beyond the Skandamulai (or Tirupparankunram hill) before it disappears under the alluvium. The middle granitord guess group is well exemplified in the Skandamalar and in some smaller hills to the north-west of this near the Triumangalam-Solavandan road. The fearth of the six groups the middle granular quartz rock, forms the Nagamalai and its continuation the Pasumalar, and then disappears southwards under the alluvium. The upper grainford guess group

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See Mr. Bruce Foote's description of them in the Memoirs of the Geol. Surv of India, xx, pt. 1, 11 ff., from which the present account is all stracted.

occupies the country to the north-west of Tiruvádúr in the Mélúr taluk and stretches to the north-east as far as the alluvium of the Pálár and to the south-west down to the valley of the Vargar. The numerous hills which are formed of this rock in this tract are conspicuous for their boldness of form and beauty of colour. Among them is the curious Anaimalai referred to on p. 251, below.

CHAP I. GEOLUGY.

The uppermost of the six groups, the upper granular quartz rock, appears prominently in the bold scarp of the south-east side of the Alagarmalaı

In the west of the district charnockite is found and the Palms consist entirely of this rock In the Varushanad hills are · homblende schists and granulites, penetrated by veins of micabearing pogmatite

Minerals are extremely rare At Tirumál, a village five miles Minerals. north-east of Kalligudi railway-station in the Tirumangalam taluk, is a broad band of white crystalline limestone which may be traced nearly two miles to the eastward and has been much quarried, and a little to the westward of Kokkulam (two miles north of Tirumál) are two smaller limestone beds. This rock is also scattered through other parts of the district. From the Gópálasvámi hill, in the extreme south of Tirumangalam near the road to Scivilliputtur, red and white fragments of transparent quartz are obtained. Short and small quartz veins also occur on the western slope of the Sirumalais east and south-east of Ammayanayakkanur railway-station Perhaps the best building. stone in the district is that quarried from the Skandamalai. The iron ore found near Kottámpatti in Mélur taluk and the goldwashing at Paiakkanuttu in Dindigul are referred to in the accounts of those places in Chapter XV (pp. 287 and 241) below.

In 1899 the Geological Survey of India acquired an interesting meteorite which had been found near Kodaikanal the second upn meterate which has been discovered in India and weighed about 35 lbs, against the 10 lbs of the other known example, which fell in the Vizagapatam district in 1870 composed almost entirely of makeliferous iron '

Botanically, the most interesting parts of the district are the Palm and Sirumalai Hills Dr Robert Wight, the well-known botanist, visited a portion of the former in 1836 and recorded his observations in the Madras Journal of Literature and Science for

FLORA.

<sup>1</sup> See the Survey's General Report for 1899-1900, 4, for more particulars of it.

CHAP. I. Flora April 1837; and in the same magnane for January-March 1858 is Colonel Beddonic's account of the Flora of the Pulney Hill' which enumerates over 709 species of plants exclusive of Composita, Gramme and Crupto, ams which were not determined. Wight says:—

'The natural productions of the country are sufficiently varied to give us reason to put a high estimate on its probable capabilities. In the course of about 15 days I collected little short of 500 species of plants, and without any attempt on my part to preserve specimens of all the plants in flower or fruit at this season; many being rejected merely because I was not in want of specimens It did not in short occur to me at the time, which it has since, to compare the vegetable productions of these hills with the recorded ones of the country generally This I greatly regret, as I trink, were a somewhat perfect collection formed, it would be found to contain a number of species amounting to from one-half to four-fifths of the whole penissula flora, so far as we are vet acquainted with it, and to present a vast number of species peculiar to themselves. Among the European forms observed were two spectes of Rammenlus, two of Anomone, three of Clematic, two of Berberts, a new Parnasna, two of Diesera (sun-dew), one Stellaria, and one Cerasium (chick-weed), a rose, very abundant, three or four kinds of rasps or brambles, one Potentilla, one Circau (enchanter's night shade); a tree allied to the Bilberry (Thilandia), one Inagallis; two of Lysimichia, both albed to British species, the common dock, very abundant about the villages, and three kinds of rushes (Junevs), one very nearly allied to the common British rush (Juneus effecus). Among the truly tropical forms, a species of Magnolia, the first I believe that has been discovered in the pennisula, is the most interesting, the Riododendron nobilis, very abandant, a very large and handsome Hex (holly), but without the thorny leaves of the European plant; a species of Godoma, a tree resembling in its flowers the Came in and ten plant a very remarkable spacies of fig, with a climbing stem, bearing fruit of the size of large oranges, in clusters along the stems; hesides many other interesting trees which I fear it would be tedious Four species of falms are met with on the higher regions, name'y, the sago palm (Caryoti urens), a wild areca pulm, the Bentinckia condupana, and an alpine species of date. The grasses are very numerous but the predominant tube (Andropogines) are not those best suited for pisturage, being generally of a coarse nature and highly aromatic quality. Ferns, mess s. and lichens, abound which, the most conspicuous is a branching variety of the Ties forn ( tlsophua) very common in thick jungles on moist banks of streams '

Dr A. G. Bourne, r R s., and Mrs. Bourne have since studied the flora in the neighbourhood of Kodaikanal, and the former has very kindly permitted the reproduction of the following extracts from his introductory note to the list of plants they observed in that part:—

CHAP. I.

'I have been able to trace most of the plants mentioned by Wight. Ranunculus reniformis, Wall. and R. Wallichianus, W. and A. are both very common. The two species of Anemone are doubtless merged into A rwularis, Ham.; that at any rate is the only species I find. The three Clematis are C. smilacifolia, Wall., C. Gouriana, Roxb. and C Wightiana, Wall. The two Berberids are B. nepalensis, Spr. and B aristata, DC. The new 'Parnassia' is doubtless Parnassia mysorensis, Heyne. The Droseras are D. Burmann, Vahl. and D. pellata, Sm The latter literally clothes the banks in certain places. Stellaria media occurs and is common in certain places only, while Cerastium indicum is abundant in a few spots Rosa Leschenaultiana, W. & A, the only wild rose I found, is common in a few localities only. The 'three or four kinds of rasps or brambles' resolve themselves into Rubus molluccanus, L., R. ellipticus, Sm. and R. lasiocarpus, Sm. The latter is doubtless Roxburgh's R. racemosus. Potentilla Leschenaultuna is very common Wight's Uncaa turns out to be C. With regard to the 'tree allied to the Bilberry,' I have three species of Vaccinum. Anagallis arvensis is very rare except near Púmbára: Lysimachia Leschenaultu, Duby and L deltoides Rumer nepalensis, Spreng is the only 'dock' both abound I found and there was not much of that Juneus glaucus, Ehrh (J effusies, Stend) and J prismatocarpus, Br. are both common.

With regard to the 'truly tropical forms' the Magnolia mentioned by Wight and subsequently by Reddome must be Muhelia champaca, and this is more frequently met with on the Pumbárai side, which they chiefly explored, than near Kodaikanal; it also occurs on the Sirumalais, but in both places has been doubtless planted, as it is not found far away from the villages. Rhododendron arboreum, ran mlaguwa, Hex malabarua, I Gardneruma and three other species, Gordonia obtusa, Ficus macrocarpa, with its 'fruit the size of large oranges,' all find a place in my list

The soil on the hills varies in depth from a few inches to a few feet, while in many places patches of fairly smooth bare rock are exposed this is sometimes full of cracks and covered with loose boulders. In such places, even where there is not sufficient soil for grass, may be found Cyanotis in achnoidea, Anisochilus, Kalanchor, Aneilema Koenigu, and here and there groups of Osbekia Wightiana attaining from five to six feet in height, all rooting in the crevices. Where there is a little soil, the commonest grasses will be Andropogon contontus and A. lividus, the

18 MADURA.

CHAP J. FIORA.

spikes, stems, and (when mature) the leaves, of which form the chief factor in giving the hill tops their purphsh tinge lower down come great tufts of Pollinia quadrinervis var. Wightn, with its fascicles of rich brown spikes on stems generally several feet in height, of Ischamum cities e, with its pairs of thick rich purple spikes, of Arundinella villosa, with its solitary untidylooking spikes, and of Andropogon zeylanicus and A Wightiana, both with long graceful panicles—the former mostly purplish in colour with bright yellow anthers and rich purple styles, and the latter a most beautiful grass, the outer glumes of the pedicelled spikelets being salmon-coloured, the sessile spikelets lemon-yellow (as are the anthers and styles) while the awns are over two inches long and yellowish brown in colour Among these tall species, in addition to those above mentioned, occur Tripogon bromoides, Arundmella mesophylla (peculiar, so far as I know, to these lulls) and, keeping quite low on the ground, Eragrostis amabilis rather lower elevations, say 5,000 feet downwards, one may come across miniature forests of Antropogon Nardus and, though not usually in the same localities, if schoenanthus, the former readily distinguishable here from the latter by the almost electric green On the ghat are some splended clumps of Andropogon halepensis and Garnotia

To return to the high hills, almost everywhere are to be found among the grass Bennella rulgaris, Knoxia mollis, Wahlenbergia graviles, Lences helianthemifolia, Indigofera pedicellata, Cyanotis Wighlu (in better onl only than C an achnoided will grow in-it may generally be found at the bottom of the pits which have been dug for planting tices in if they have been left empty for a year or two) Polygala siburca and, frequently with it and closely resembling it in leaf and habit, Crotalaria albala The smallleaved variety of C rubigmosa is common in some places and commoner still is a Crobalance which I cannot match. This occurs in perfectly glubrous forms in some places; it attains its largest size where it grows in good soil on a road-side bank and its branches bang down Very common also in similar situations are two Valerians ( I Hooker unu en the Kodarkanal side, V. Beddomer on the Pumbaran side), Striga lutea, Gentiana quadrifaria, to see the azure blue of whose flowers one must go out in the middle of the day, Muremeria biflows, the leaves of which are most delicately arematic, Baplewinn distrophyllum, Curculigo orchioides, with its three or four leaves and single vellow flower coming up out of the ground and, sometimes in great patches making a whole mill-side white, Inuphales oblonga and A brevifolia

CHAP. I. Flora

A notable feature of many of these hill-sides is the number of small landslips which have occurred owing to the surface soil shpping on the smooth rock Sometimes they look like the footsteps of a gigantic animal which has slipped in going up hill; at others they are on a larger scale and an entire hill-side appearato. be terraced with steps from three to four feet high and from five to six feet wide, in some places they have occurred on a huge scale and, as suggested by Wight, the whole of the Púmbárai valley with its numerous offshoots looks as though it had been formed in this way. Going down the slopes to the bottoms of the valleys one constantly passes through masses of Stroblanthes Kunthanus and below it bracken At the bottom flourish Dipsacus Leschengultu and alas! huge thistles-Unicus Wallichu-and Heracleum Sprengeliamum and H. rigens. The streamlet at the bottom runs as a rule between six and eight feet underground, showing itself here and there at the bottom of deep holes formed by the falling in of the earth In the tunnels live jackals and the hill mongoose, Herpestes vittwollis. The vertical, or even under-out, sides of the holes are covered with ferns, and here one may constantly find Blumea hieraerfolia, Parnassia mysorensis, Hydrocotyle, Serpicula indua and in some places the chaiming little Unica alpina Very few other plants grow in these holes, into many of which very little light penetrates

When there is a large damp area the ground is generally bright with flowers-in contrast to most similar spots on the In such places grow Lysmachia Leschenaultu, Pedicularis zeylanica Impatiens tenella Osbekia cumularis, Exacum alromerpureum, Satyrium nepalense, Anaphalis Wightiana, Ranunculus reniformis, Dipsacus Leschenaultu, Commelina clarata, Eriocaulon, Lentibulariae, Xyris, Hupericum napaulense and H japonicum, and The commonest plants forming road-side hedges are the species of Rubus and in some places Adenostemma Scattered trees are almost sure to be Photinia Vaccinum, Eurga or Rhododendron. Other plants which one is pretty sure to meet with here and there in any walk are Arlemisia, Polygomum Chinense, Heracleum Sprengelianum, Pompinella, Coleus barbatus Hedyotis Swertwides and H articularis, Sopulua trifida and S Delphinifolia, Gaultheria fragrantissima, Senecio zvylanica and S. Lavandulifolius, Anaphalis aristata, Unious Wallichu, various species of Plectranthus, Campanula fulgens, Emilia Sonchifolia, Flemingia etc., etc. Shobilanthes Kunthianus forms great patches here and there and even covers whole hill-sides The commonest ground orehids are Spiranthes australis, of which I have counted over fifty spikes while standing in one spot, Habenaria elliptica and H. Guleandra'

CHAP. 1 FLORA The flora of the Sirumalais has not yet been examined in detail, but Dr Bourne's collectors found there a number of plants which do not occur on the Paluis, and the range deserves systematic study

FAUNA.

The indigenous cattle of the district are small and of no special value and the Káppihyans of the upper part of the Kambam valley (see below) are the only people who take any trouble to improve the breed. In Mélür and Trumangalam ploughing is even done (especially by the Kallans) with cows. In Dindigul and Mélür the ryots import animals from Manapárai and Maiungápiiri in Trichinopoly, while Palni taluk is partly supplied with Coimbatore (Konganád') cattle. The richei ryots in Trumangalam also purchase Mysore bullocks for ploughing the cotton-soil there, which requires strong animals. In many villages cattle are specially raised for the jallhats referred to on p. 83 below, and these have been described' as being a special breed.

The chief cattle market in the district is that held at Madura on the occasion of the great Chittrai festival at the temple there. As many as 30,000 head have been counted at this fair and it is perhaps the largest in the southern districts. The majority of the foreign animals brought to it are those reared round about Manaparai and in Combatore but some Mysore cattle from Salem are also offered for sale.

The number of ploughing-bullocks per cultivated acre is, as elsewhere, smallest in the dry taluks and largest where wet lands are most common. The supply is at present insufficient on the land in Mélui which is being newly irrigated with the Periyér water. Here and there cholam is grown for folder being sown very thickly so as to produce a thin stalk, and round Védasandúr in Dindigul grass is cultivated on dry fields; but otherwise no special steps are taken to provide cattle food. Rinderpest is not uncommon and caused great loss in Periyakulain taluk in 1899.

The Kappilyans of Kambam above alluded to are immigrants from the Canarese country and speak that language. They possess a herd of about 150 cattle of a distinctive breed (small, active, round-barrelled animals, well known for their trotting powers) which they say are the descendants of some cattle they brought with them when they first came to these parts. These deserve a note—They are called the dévau u avu in Canarese or in Tamil the tombirán mádu, both of which phrases mean 'the sacred

Bulletin No 44, Vol II, of the Madias Department of Land Records and Agriculture.

CHAP. I

FAUNA.

t

e

herd.' The cows are never milked and are only used for breed-Members of the head which die are buried, and are not (as elsewhere) allowed to be descerated by the chuckler's skinning-knife The leader of the herd is called the king bull' (pattadu úm), and when he dies a successor is selected in a quaint manner with claborate and expensive ceremonial auspicious day fixed for the election the whole herd is assembled and camphor, plantams, betel and nut and so forth are solemnly offered to it. A bundle of sugar-cane is then placed before it. and the attendant Kappiliyans watch eagerly to see which of the bulls of the herd will approach and eat this. The animal which first does so is acclaimed as the new king bull' and is formally installed in his office by being daubed with saffion and kunkumam and garlanded with flowers. Thereafter he is treated by the whole easte as a god, is given the holy name of Nandagópála syami and is allotted, to watch over and worship him, a special attendant who enjoys the mams which stand in his name and is the enstedian of the jewels and the copper grants which were presented in days gone by to his piedecessors. There are now nine of these grants but they do not state the Sakha year in which they were drawn out and the names of the rulers who conferred them are not identifiable. The king bulls are credited with having performed many miracles, stones of which are still eagerly related, and then opinion is still solicited on matters of importance. The herd, for example, is not taken to the hills for the hot weather until its king has signified his approval by accepting some sugar and milk placed near him His attendant always belongs to a particular sub-division of the caste and when he does his successor is selected in as haphazard a fashion as the king bull himself. Before the assembled Kappiliyans, pun is offered to the sacred herd; and then a young boy is seized with divine inspiration and points out the man who is to be the new holder of the office.

The herd receives recruits from outside, owing to the Hindus round about dedicating to it all calves which are born on the first day of Tai, but these are not treated as being quite of the elect. The Kapphyans have recently raised Rs 11,000 by taxing all members of the easte in the Pernyakulam taluk for three years, and have spent this sum in building roomy masonry quarters at Kambam for the sacred herd. Their chief grievance at present is that the same grazing fees are levied on their animals as on mere ordinary cattle, which, they urge, is equivalent to treating gods as equals of mer.

22 MADURA.

CHAP. I

The care they take of their animals suggests the possibility of improving the breed by giving them a good Government bull. This would need to be of one of the lighter breeds, as the cows are all small

• In 1879 and the following years an experiment was made to see how Amrat Mahal cattle would do on the Painis. A small hord of twelve animals was entrusted by Government to Mr. Vere Levinge, who had retired to Kodaikanal from the Collectorship of Madura, and this was under his charge until his death in 1885. It was then dispersed. While it was on the hills it increased to twenty-six head and—except for one attack of foot and mouth disease—flourished well. Mr. Levinge reported that a mixed herd of his own, consisting of English, Australian, country-bred and Aden cattle, also did well there on no other food than the natural grass of the hills.

Sheep and goats.

The sheep of the district are of two varieties; namely, the hairy, long-legged red kind which is only useful as a manuring agent and to be turned into mutton, and the black sort which carries a fleece of inferior, wiry wool. The coarse blankets which are woven from this material by the Canarese-speaking Kurubas are referred to on p. 145 below, and the considerable trade which is carried on in sheep and goat skins is mentioned on p. 151.

The goats of Madura are of the usual kind and as elsewhere, their numbers constitute one of the difficult problems in forest consciounce.

Game.

Madura is a poor place for small game. Snipe are the only game-birds which can be said to be plentiful. The best spots for these are the tanks cound Sólavandán which are periodically filled with the Perivar water. Their fore-hores abound with the horit grass which is the bird's favourite cover. Late in the season the Triopparankunram wet land is also a likely part.

Duck and teal are most easily obtained on the tanks in Tirumangalam, who have smaller, as a rule, than those elsewhere. The other usual game-birds are met with all over the district, but in small numbers. Firman are occasionally seen, round Andipatti are some sand-giouse, and on the Upper Palnis are woodcock.

Large game is confined to the hill ranges. All the usual south Indian species, from elephant and bison downwards, occur.

Elephants were formerly very numerous all over the Palmi range and the old records are tull of accounts of the devastation they caused even as far east as Kannivádi zamindan, and of the steps taken to reduce their numbers. They are seldom seen on this range now, even on the upper parts of it—Lieutenant Jervis, in his Narrative of a journey to the Falls of the Caucery, speaks of a natural pass on the hills near Kambam, which those familiar with that locality may be able to identify, where these animals were regularly caught in pits. The place ended in a narrow gorge between two rocks through which only one elephant could pass at a time, and the herds were driven through this into a network of pits dug on the other side of it in a hollow between two hills. He speaks of 63 elephants being trapped or shot there on one occasion in four hours. Mr. Robert Fischer of Madura possesses a pair of elephant tusks, obtained in the district, of which the larger is 72 inches long, 18½ inches in greatest girth and weighs 72½ lb and the smaller measures 66 inches in length, 18¼ inches in girth and weighs 66 lb.

Bison are fairly plentiful, and two small herds of poor specimens still roam the Alagarmalais. These animals used to be numerous on the Sirumalais, but (with every other sort of large game) they have long since disappeared from there. The Nilgiri ibex (Hemitragus hylocrus) is also found in one or two spots on the Upper Palms. The other game animals present no peculiarities

The monkeys of the district are numerous and impudent. They used to be such a nuisance in Madura town that people had to cover the roofs of their houses with thorns; and at length they were all caught and deported. An almost worse pest which has taken their place is the notonous Madura mosquito—a venomous and vindictive breed.

CHAP. I. FAUNA.

24 MADURA.

#### CHAPTER II.

#### POLITICAL HISTORY.

PREHISTORIC PROLIPS-Pals of thic man-Kistvaens, etc. Early History-The Pandya dynasty - Its antiquity - Appears in early Tamil literature-Its first mention in inscriptions-Its struggles with the Pallacas, 7th century-Decline of the latter-The Ganga-Pallavas, 9th century-Pándya ascendancy The Chola revival 10th to 12th centures - Pandya rebellions --Pandya renaissance, 12th century-Straggle for the throne-Decline of the Cholas, 13th century-Pandya rule thenceforth-Maravarman Sundara-Pandya 1, 1216-35-Arrival of the Hoysulus - latavarman Sundara-Pándya 1, 1251-01- End of the Hoysala and Chóla power - Maravarman Kulasókhara I (1268-1308) and his successor- Splendom of the Pandya realin. MUSAT-MAN IN ASION, 1310 - Musalman dynasty it Maduri VIIIY 15 164R DOMINION, 1365 Its effects- king Achyuta's campaign, 1532. NATAKKAN DANASIA. 15"9-1736-Its ourm- Visyanatha Nasakkan, 1559-63- Ilis immediate successors - Pall of Vijayan igu kingdom, 1565- Tirumala Navakkan, 1623 59 He delies Vijay magar Calls the Muhammadans to his aid-And becomes their fendatory. His wars with Mysoic -II's death-Rebellions among his vassal. A curious rumour. Triumala se cpiral - His public buildings Mutta Alaksan, 1659-62 Chokk matha (1662-82). His troubles with his neighbours - His conquest and loss of Panjore - Macked by Mysore and the Marathas -The litter seize his country -Range Krishna Mittir Vinappa (1682-89) -Marters improve - Mangammar (1659-1791) Her charmes - Her wars-Her tragic death - Vijiy : Ruga Chokkanath i (1704-31) - His feeble rul -Minakchi (1731-36) - Musimin inderference - Laid of Navakkan dynasty -- Character of iterals Mestrus - Dourston -- Chanda Salub (1736) 10) - A Maratha interlude (1710-13) Musalman authority re-established, 1743 - The rival Muschman parties "Netton Pricon Siege of Madura 1751 Col Heron - expedition 1755 -Milhfur Khan i n's the country -Muhammed Yusuf sent to quaet M- Mahfur Klem reliefs. Capt. Calliand s. attack on Mulura 1757 Anathy (gam prevul- Yusuf Khan ag un despatched-lie telels and as hanged, 1794-His clarater - Hadar Ale's invasion, 1780 - Assignment of the revenue to the Company 1781 (of Fullarton's expedition, 1783 Assignment of the revenue cancelled, 1785 -Assumption of the revenue 1700. The Company collects the peshkash, 1792-Story of the Dirilizal country. Its cession in 1792-Cession of the rest of Madm r 1801.

CHAP II
PREDISTORIO
PROPIES

Pala olaha

Or paiseofithe or neorithe man practically no traces have as yet been found in the Madura district. Mr. Bine: Foote says! that associated with the shingle which is mixed with the ferruginous gravel to the north of the tank of Tallikulam village opposite Madura town, across the Vargar river) occur occasional flakes of different coloured cherts of foreign origin, some of which seem

<sup>1</sup> Managers, theat Surv India, xx pt 1, 49 and Records, xii pt 3 154.

certainly to have been trimmed for use as scrapers or knives. thinks further search would probably reveal unquestionably recognizable specimens of chipped stone instruments, but as yet none seem to have been discovered

CHAP. II. Parmistobic PEOPLES.

Of the existence of those prehistoric peoples who buried their Kistveens, dead in stone kistvaens and dolmens there is, however, abundant Instances of these erections are reported from places as widely separated as Kaittiyankottai and its next neighbour Kalvárpatti in the north of the Dindigul taluk; Rágalápuram and Virálippatti, not far from one another to the south-east of Dindigul town, Mullipallam in Nilakkóttai taluk, Karungálakudi ın Mélúi, Kalayamuttúr, Chinnakalayamuttúr (those at the two latter places are regularly worshipped by the villagers') and Palni in Palni taluk, and Kambam and Margaryankottar in Pyriform earthen tombs have also been found near Kulasékharankóttarin Nilakkóttartaluk, Parayarand Anuppánadi in Madura, and Senkulam in Tirumangalam Some of these many remains are referred to again in Chapter XV below, and in the same place (pp. 247-8) are mentioned the most striking of all the prehistoric antiquities of the district, the kistvaens and dolmens of the Palm Hills

When times which may be styled historical are first reached, the greater part of the Madura country is found to be in the possession of the Pándya dynasty, and the early chronicles of the district are to a large extent the history of that line

EARLY HISTORY.1

dynasty.

These Pandyas were the rulers of one of three great kingdoms. The Pándya which in the earliest times held sway over the land of the Tamils Tradition inscriptions and ancient literature all agree in beginning the history of south India with the story of the three dynasties of the Cheras, the Cholas and the Pandyas, whose eponymous ancestors are fabled to have been three brothers who resided together at Korkai, near the mouth of the Tambraparni river in the Tinnevelly country They are said to have eventually separated, Pándyan remaining at home, while Chéran and Chólan went forth to seek their fortunes and founded kingdoms in the north and the west respectively Tradition, which is supported by such history as exists, states that the Chólas ruled in the country which now forms the Tanjore and Trichinopoly districts, the Chéras in Travancore, Malabar and Combatore, and the Pándyas in Madura and Tinnevelly.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For assistance with this section of this Chapter I am very greatly indebted to Rai Baliadur V. Venkayys, M A., Government Epigraphist Mr. F R Hemingway, Assistant Superintendent of Gazetteer Revision, compiled most of the original draft up to the end of the Nayakkan dynasty.

26

CHAP. II. BART V HISTORY.

The Pándya kingdom can boast a respectable antiquity and is referred to by the classical writers of Greece and Rome.1 Megasthenes (who was sent as ambassador by Seleucus Nicator, Its antiquity. one of Alexander the Great's successors, to the court of Chandra Gupta, king of Patauputra near Patna, about 302 B C.) speaks of a country called Pandaia after the name of the only daughter of 'the Indian Hercules,' or Krishna. To this only daughter Pandaia, says Megasthenes, Krishna assigned that portion of Indus which has to the southward and extends to the sen? Pliny (AD 77) mentions the Pandae king Pardion, and the latter's 'mediterranean emporium of Modoura' That the Pandyas at this period occupied no mean political position is to be inferred from Dr Caldwell's behef that it was they who sent to the Roman emperor Augustus the Indian embassy incutioned by Strabo (A.D. Ptolemy (A D 140) mentions 'Modoura the kingdom of the Pandion' So many Roman coins have been found in and around Madura that it has been suggested 4 that a Romin colony must once have existed there

MADURA.

An interesting reference to the Pandyas is also found in an inscription of Asóka, the emperor and militant evangelist of the great Buddhist Mauryan empire of the north who came to the throne in 260 B.C. and prosecuted extensive conquests in central India. This contains the boast that the conquest through the sacred law extended in the south where the Chodas (Cholas) and the Panidas (Pandya ) dworf as far a Tambapanini (the Tambrapaini). This conquest was clearly not a subjugation by force of arms and the phrase probably means little more than that the P. rdy is and Chiclas permitted the preaching of the Buddhist reason. Indeed until the fourteenth century of the present era the Pandyas the Cheras and Jerhaps the Chola seem to have remained unmolested by the armies of the great empires of the north which from time to time overran the mighbouring ountry and their political horizon scenis to have been largely limited by their wars among themselves and their conflicts with neighbouring savage or jungle tribes and with the Singhalese

Appears in early Tanul lite. aturo

Farry Tamil literature contains many references to the Pandya dynasty and country. The late Mr V Kanakasabhai Piliai in

See Be hop Caldwell's History of Louisecon (Madras, 1881) 15, 16 Sewell's Lists of Litigratic , 1 201 and Lufnele's Hints to Corn-collectors (Made as traverament Press 1889), 27 9 A State of Zeno we found in 1839 in the In an ingalizatible (MJI S , xm, 215) and 13 gold come of Augustus and other emperors in a small por in Kalayam etti (Pain taluk) in 185 (M J.L.S. xvn. 111)

<sup>\*</sup> Epigrophia Indien, 11, 471 and Indian Antiquary, xx. 240 &

CHAP. II. EABLY HISTORY.

his recent work The Tamils eighteen hundred years ago 1 gives a series of extracts from such poems as the Puranánáru, Pattupáttu, Silappadigáram and Manimégalai which not only present a unique and remarkably interesting picture of the state of art, agriculture, commerce, society and politics during the period when they were written, which Mr. Kanakasabhai places in the first and second centuries of the present era, but also contain a number of historical facts. The value of these latter is discounted by the uncertainty which must be considered to exist as to the dates of the poems<sup>2</sup>, and consequently of the events with which they deal, but Mr. Kanakasabhai Pillai has deduced from them the following sequence of five Pándya kings, to whom he assigns the dates affixed below to each —(1) Nedun-cheliyan I (A D 50-75), (2) Verri-vér-cheliyan (75-90), (3) Nedun-cheliyan II (90-128),

(4) Ugra-peru-valuti (128-140) and (5) Nan-maran (140-150)

Of the first of these rulers the poems relate that he bore a title which may be taken to imply that he defeated an Aiyan aimy and say that he died suddenly, while sitting on his throne, in the following dramatic circumstances. He had ordered his guards, says the tale, to behead a man on suspicion that he had stolen one of the queen's anklets. The man's wife appeared before him, proved her husband's innocence, and taunted the king with his hastines. In her country, the land of the Chólas she exclaimed, the kings were of different stuff—one had saved a dove's life by offering his own flesh to an eagle which pursued the bird, and another had executed his own son for driving his chariot over a calf. Stung with shame at the woman's taunts and filled with remorse for his injustice, the king fell fainting from his throne and expired shortly afterwards

The second of the five kings ruled only a short time and was followed by his son. This latter, Nedun-cheliyan II, was a soldier of much provess. He repelled a Chóla invasion of his kingdom and afterwards carried the war into the enemy's country and annexed one of their provinces. He was then confronted by a confederacy of the Chólas, the Chéras and five minor chieftains, but defeated them in a great battle which raged all day and in which the flower of all the troops of the Tamil country were engaged.

The fourth king, Ugra-peru-valuti, was the monarch at whose court the *Kural*, the famous sacred poem of Tiruvalluvar, was published in the presence of a brilliant assembly of 48 poets; and

<sup>1</sup> Higginbotham & Co , Madras, 1904.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> For the discussion on this point and Dr. Hultzsch's opinion regarding it see South Indian Inscriptions, ii, pt. 3, 378

CHAP. II. EARLY HISTORY. the well-known Tamil poetess Anvaiyar composed stanzas in his honour. The poems say that he was friendly with the Chéra and Chéla kings, having been present at a sacrifice performed by one of the latter, and that he took a great fortress believed to be impregnable and called Kinappér, whose high walls seem to reach the sky, whose battlements gleam like the stars, the ditch surrounding which is deep and unfationable as the sea, and the jungle beyond it so dense that the sun's rays never penetrate it.'

According to these ancient poems, the capital of the Pandyas was Nan-madak-kudal, 'the cluster of four towers,' which is the modern Maduia - It was called the Northern Madura' to distinguish it from a previous capital of the same name, in the extreme south of the Peninsula, which had been submerged by the sea! Another chief town which had shared the same fate was also on the coast and was called Kapadapuram. Even modern Madura was not always in exactly its present position original city seems to have been about six miles to the south-east No vestige of it remains, but the tradition of its existence is strong and the poet Nakkiran speaks of it as being east of Trupparankuniam. It possesed four gates surmounted by high towers outside its massive stone walls was a deep moat, and surrounding this was a thak pungle of thorny tices. Two of the 'Ten Tamil Idy' 'the Nedunai yadai by Nakkiran and the Madurar-kanp of Mamkudi Marutanar abstracts of which are given in the Christian College Magazine viii 661 ft.) give most vivid descriptions of the city and its inhabitants in these early Korkar in Tinnevely which was well known to the writer of the Periphis Mare Frythiar (about A.D. 80) and to Ptolemy was another important town and the Pandya king is often referred to in ancient Ta mit literature cas well as in inscriptions, is Korkawali, or the Lord of Korkar

The Pandya royal emblem was a fish (that of the Cheras was a bow and of the Choias a tiger) and it appears on their coins?

<sup>!</sup> Greatings from who with Tarin Litrature, by the Hon P Coom naswim of Cevino

Ciptum Tefnell, in loss Hill to the later letters in South India, points out that Madaca is a most prolific centre for ancient come and especially for those of the Pandres and Chôlas. The best Indicollections have been those of the late Mr. T. M. Scott burnster at Madary (the pick of which was presented by him to the Madaca Museum) and of the Rev. J. U. Fracy of the American Mission Papers by the latter graffem on Pandra and Scrupati come will be found in M. J. E. tor 1887-88 and 1889 off respectively, and come in his possession have thrown much light on the chaonology of the Musalman rulers of 'Ma'lar (the country facing Ceylon, of which Madaca was the capital) between Hijra 737 and 779, who are otherwise only known to us from the narrative of 1bn Batáta (see J.A. S. B., Ixiv, pt. 1, No. 1, 1895).

Their warriors were garlands of margosa when they went to battle, in contradistinction to the chaplets of 'ar' of the Chólas and the palmyra leaves of the Chéras.

CHAP. II. EARLY HISTORY.

The prevailing religion in early times in their kingdom was the Jain creed. The Periya Puránam, a Tamil work dealing with the lives of the 63 devotees of Siva the veracity of which has been established in several instances, says that the Pándya king Nedumáran was converted to Saivism from the Jain faith by the famous Saiva saint Tirugnána Sambandhar, who cured him of a fever upon which none of his own priests could make any impression

Thus far does Tamil literature enlighten the darkness of the Its first A wide unbridged gap follows, and mention in inscriptions. early days of the Pándyas it is not until the end of the sixth century of the present cra that any continuous history of the line can be said to begin. Inscriptions then take up the tale.

About that time the dynasty of the Pallavas (whose capital Its struggles was at Kanch, the modern Conjecverum) tried to extend their with the Pallavas, conquests southwards and fell foul of the Pándyas Two of their seventh kings, Simhavishnu and his grandson Narasimhavaiman I, boast in their inscriptions that they conquered the Pandya kingdom

century

Almost at once however pressure from this quarter was relieved by the sudden appearance of a new line of rulers who gave the Pallavas sufficient employment in the north to divert their attention from their southern neighbours. These were the Chalukyas of Badami, in the Bombay Presidency By 615 A D they had driven the Pallavas back to the walls of Conjecveram, and they even assert that they conquered the Chólas, crossed the Cauvery, and invaded the country of the Pándyas and Chéras.2 The latter boast is probably an empty one, since there are no traces of Chalukyan conquest in the Chóla or Pándya country at this period but a claim which is much more likely to have a foundation in fact, and which is of greater interest for our present purposes, is the statement of the Chalukyan king Pulakésin II (A.D 610-31) that he induced the Pándyas, Chólas and Chóras to combine and overcome the Pallavas 3. He had nothing to gain by recording false statements about the success of this combination, as it was due to no merit of his own.

For the next hundred years nothing certain is known of the doings of the Pándyas, but they apparently retained their

\* Ind. Ant, viii, 245.

<sup>1</sup> Sewell's Lists of Antiqueties, 11, 155. Bombay Gazetteer (Bombay, 1896), 1, pt. 2, 188.

30 MADURA.

CHAP. II. EARLY History. independence. About 750 AD they again came into conflict with the Pallava-, for an inscription of Nandivarman Pallavamalla, who was probably about the last of the latter dynasty who held any real power, states that his general, Udayachandra, gained a factory over the Pándyas et Mannaikkudi. But as this place has not been identified it is not possible to say which of the two combat ints was the aggressor.

The Gauga-Pallavas, muth century. Shortly after this the power of the Paliavas declined, and their piace was taken though perhaps not immediately, by the Ganga-Panavas. These latter seem, like their predecessors, to have had their capital at Conjecveram, and towards the end of the ninth century they extended their rule for a few years into the north of the Chéla country.

Pándya accendance They do not, as far as is yet known, make any claims to victories over the Paudyas, and apparently these latter were not only independent, but powerful enough to control the Chóla country as well as their own for a considerable part of the muth century. For there are inscriptions in an Tanjore 2 in the heart of the Chóla realms as ignable to that century on paleographic grounds, which relate the acts of Pandya kings is a record in North Areot mentions a victory of the Pandyas over the Gangas (a My ore dynasty who so must this time to have been fendatories of the Ganga-Panayas) which occurred about the middle of the time cultury in the very north of the Chola country, at Thirippiranthyam near Kumbakonam, and the Mahayamsa, the Cevion chronicle says that the Pandyas made an entirely unprovoked invasion of Cevion in the time of king Séna I, who reigned from 846 to 866.

Chola retival, tenth to twelfth centuries, Towards the latter part of the nint's century however the Pándyas must have been forced to reture from at any rate the north of the Chôte dominous before the advance of the Ganga-Pallayas, and by the end of it the Chôtes who had been under a temporary colipse again rose to power and becan to lay the foundations of an empire which continued supreme in south India, with slight interruptions, for nearly three centuries

It would seem to have been in the reign of the Chôla king Parantaka I (about 906-46) that the Pandyas for the first time fell definitely under the Chôla voke. That monarch assumed

<sup>1</sup> S Ind I see, n 261

<sup>2</sup> Government Programmet's Amoud Report for 1905-04 para 12

<sup>3</sup> Not 51 and 10 of the Government 1 pigt iplast see Tections for 1895 and 1800 respectively.

<sup>4</sup> S. 18d 1050 in 381

b Ep Ind., 1, 12 and S Ina laser , 11, 379.

the title of 'conqueror of Madura,' his inscriptions range from Suchindram near Cape Comorin to Kalahasti in North Arcot, and be also invaded Ceylon.

CHAP. II. EARLY HISTORY.

A chance of a bid for freedom was afforded the Pándyas in 949 by the crushing defeat of the Cholas in that year near Arkónam by the Ráshtrakútas of Málkhód (in what is now the Nizam's Dominions) who now occupied the country formerly held by the Chalukyas of Bádami The Pándyas seem to have rebelled successfully, and their ruler Vira-Pandya defeated the Chola king Aditya Karikála and assumed the title of ' he who took the head of the Chóla 'But later they again succumbed, for the Chóla king Rájaraja I (985-101°) claims to have 'taken away their splendour,' and the substantial foundation which existed for his boast and the complete subjection of the Pandya country are evidenced by the immense number of Chôla inscriptions which occur in the Madura and Tinnevelly districts, by the very large number of copper coins of Rajaraja which are even now found in the former of these, and by the fact that the name of the old Pandya capital of Korkai was changed to the Chola term Chóléndrasimha-chaturvédimangalam and that of the Pándya country itself to Rájaiája-Pándi-nádu 2 The Pándya realms became, in fact, a province of the Chóla empire

The position of this empire at this period is a matter which belongs rather to the history of Tanjore and Trichinopoly than to that of Madura and it is not necessary to refer to it here in any detail. Rájarája extended his rule throughout the Madras Presidency and in some directions even beyond it on the west his sway reached as far as Quilon and Coorg; on the north-east to the borders of Orissa; and his conquests included Ceylon and the 'twelve thousand ancient islands of the sea'. Parts of Burma and the Malay Archipelago were added to these dominions by his immediate successors. Their conquests were least secure in the north-west, and their most formidable rivals at this period were the Westein Chálukyas, a branch of the Chalukyas of Badami above referred to, who had ousted the Rashtrakútas of Malkhéd and returned to power with their capital at Kalyáni, in what is now Haidarabad territory.

At first, in the reigns of Rájarája (985-1013) and his successor Rajéndra Chôla I (1011-33), the Pándyas appear to have rebellions. borne the Chôla yoke quietly enough

<sup>1</sup> Capt. Tufnell's Heats to Corn-collectors, 11.

<sup>2</sup> Government Lingiaphist's Annual Report for 1903-04, para. 20.

<sup>3</sup> See Chapter II in the Gasetteers of these districts

•\*.

CHAP. II. EARLY HISTORY. During the rule of Rájádhirája I (1018-53), however, trouble began, the Pándyas, the Chéras and the Singhalese uniting to throw off the Chóla yoke. The revolt was sternly suppressed. The Singhalese king was kilied in battle, the Chéra fuler captured and put to death, and the Pándya chief driven to headlong flight. The victor's inscription commemorating his triumph' says that—

'Of the three allied kings of the south he cut off on the battle-field the beautiful head of Mánábharanan adorned with great gems and a golden crown, captured in fight Víra-Kéralan of the wide anklerings, and was pleased to have him trampled to death by his furious elephant Attivárana; and drove to the ancient river Mullaiyár <sup>2</sup> Sundara Pándya of great and undying famo, who lost in the stress of battle his royal white parasol, his fly-whisks of white yak's hair and his throne, and fled, leaving his crown behind him, with dishevelled locks and weary feet'

The records of the next Chóla king, Rájéndra-Déva (1052–63), do not refer to any trouble with the Pandyas, but his successor, Vira-Rájéndra I (1062-70) had to put down a fresh rebellion of theirs. He captured the Pandya chief and caused him to be 'trampled to death by a furious mast elephant, a' and he gave the Pándya country to his son Gangai-konda-Chóla, who took the title of Chóla-Pándya 4

The death of this Vira-Rájéndra was followed by a fierce domestic contest for the Chola crown and it was not apparently till about 1074 that the next king, the great Kulóttunga I, who reigned till 1119, succeeded in establishing himself firmly on the threne. His hands must have been too full during these four years to allow him to keep a proper hold upon the outlying portions of his empire, and a great part of them fell into disorder. Ceylon appears to have cut itself adrift and the Pandvas and the Chéras again united in rebellion They were again suppressed An inscription of the fourteenth year of Kulottunga records that he put the 'five Pándyas' to flight and subdued the Gulf of Manaar, 'the Podiyil mountain' (Agastyamalai in Tinnevelly), Cape Comorin and Kottárn (now in Travancore), the last of which places he took by storm. He limited the boundaries of the Pándya country and placed garrisons at Kottáru and other strategically important places within it "

<sup>1</sup> S Ind. Inser , 11i, 56

Not identified

B Ind. Inser, 111, 37.

<sup>4</sup> There is, however, evidence to show that the 4:tle is earlier than this, and its origin is not wholly clear

<sup>·</sup> See Chapter II of the Tanjore and Trichinopoly Gazetteers

<sup>•</sup> See the Government Epigraphist's Annual Report for 1900-01, p. 9.

Kings of the Choka-Pandya line above mentioned seem to have gone on ruling the Pándya country till somewhere about 1136, but the history of both the Chólas and the Pándyas in the next 35 years is at present obscure During that period the Pándya dominions of the former seem to have been considerably curtailed, but it is not possible to say exactly what was their posi-century. tion in the Pándya country. When at length (in the reign of the Chóla king Rájádhirája II, about 1171-72) inscriptions again begin to throw light upon the relations of the two peoples, a struggle for the Pándya throne is found to be proceeding between two Pandya princes who seem to have nothing to do with the Chóla-Pándya line, and the kings of the Chólas and of Ceylon are taking opposite sides in the quarrel. What had happened in the meantime to the Chóla-Pándya dynasty it is impossible to say

OHAP. II. MARLY HISTORY.

The two rival claimants to the Pandya crown were Parak- Struggle for rama-Pándya and Kulasékhara-Pándya. How they were related, or how the strife arose, is not clear Chapters 76 and 77 of the Singhalese chronicle Mahavamsa give, however, a fairly detailed, though doubtless one-sided, account of the campaign.1

the throne.

Parákrama was besieged by Kulasékhara in his capital (Madura) and appealed for help to the king of Ceylon. The latter despatched his general Lankápura-Dandanátha with orders to suppress Kulasékhara and establish Parákrama on the throne: but before the Singhalese army could embark, Kulasékhara had captured Madura and put his rival, with his queen and some of his children, to death Lankapura was ordered by his master to proceed none the less, to recover the Pandya realms, and to hand them over to some relative of the murdered king. He landed in India accordingly, and for some time his troops carried everything before them. He sent for Vira-Pándya, the youngest son of the dead Parákrama (who had escaped when Madura fell), and set him up as claimant for the throne. Subsequently, with the aid of reinforcements from Ceylon, he inflicted such crushing defeats upon Kulasékhara that the latter fled to 'Tondamana,' which is perhaps the Pudukkóttai country, and the Singhalese troops occupied Madura town.

It was at this stage that the Chólas seem to have first given Kulasékhara their support. With their help a stand was made at 'Pon-Amaravati,' a place not yet identified, but the Singhalese

<sup>1</sup> Government Epigraphist's Report for 1898-99, paras. 23 ff.

84 MADURA.

OHAP II. EARLT History. were once more victorious and a space of three leagues was covered with the corpses of the vanquished. Lankapura returned in triumph to Madura, placed Vira-Pandya on the throne and celebrated the event with a great festival.

Supported by the ruler of Tondamana and certain other Chóla chiefs, Kulasékhara again took the field, but was again defeated, this time at Palamcottah, and fied for refuge to the Chóla country. The Chóla king then assisted him with a large army, but he was yet again vanquished, and the Ceylon troops advanced northwards and even burnt some villages in the Tanjore country. After one more victory over the Pándya and Chóla troops the Singhalese returned to Ceylon, leaving Víra-Pándya in possession of his kingdom.

The war did not end there, however. Inscriptions of the Chóla king Kulóttunga III show that that ruler subsequently supported Kulasékhara's successor Vikrama-Pándya in an effort against Víra-Pándya and his son, defeated the Marava army, drove the Simhala (Singhalese) forces into the sea, captured Madura, made over the Pándya crown to his protegé Vikrama, and assumed the title of 'conqueror of Madura and Ceylon.'

Decline of the Chélas, thirteenth century These stirring events occurred somewhere about the end of the twelfth century. Early in the thirteenth, the power of the Chólas began to decline. It was during the reign of Rájarája III of that dynasty (1216 to about 1239) that the first fatal blows were received. This king's feudatories revolted on all sides, and one of the 1, Kópperunjinga, a prince of some power in Tondaimandalam, the present South Arcot, actually had the impudence to kidnap his suzeram (1230-31) and refuse to release him. The unfortunate Rájarája was only rescued by the intervention of the Hoysala Ballalas, a newly-risen dynasty which had recently subverted the Western Chalukyas of Kalyáni and established their capital at Halébíd in Mysore

Pándys rule thenceforth The Chóla demoralisation was the Pándyas' opportunity, and they were not slow to avail themselves of it. From this time forth they occupied the throne of Madura in a regular succession, and from astronomical details appearing in inscriptions and supplied by the Government Epigraphist, Professor Kielhorn has fixed the dates of the following of their rulers—the latter year in each case being, not necessarily the last of the king's reign,

For details of this exploit, see South Aigot Gazetteer, 33.

but the latest date as yet discovered which contains details admitting of verification :-

CHAP. U. BARLY HISTORY.

- 1. Jatávarman Kulasékhara, 1190-1214.
- 2 Máravarman Sundara-Pándya I, 1216-35.
- 3. Máravarman Sundara-Pándya II, 1238-51.
- 4 Jatávarman Sundara-Pándya I. 1251-61.
- 5. Víra-Pándya, 1252-67.
- 6. Máravarman Kulasékhara I, 1268-1308.
- 7. Jatávarman Sundara-Pándva II. 1275-90
- 8. Máravarman Kulasékhara II, 1314-21
- 9 Máravarman Parákrama-Pándya, 1834-52.
- 10. Jatávarman Parákrama-Pándya, 1357-72.
- 11 Jatılavarman Parákrama-Pándya Arıkésarıdéva, 1422-
- 12 Jatilavarman Parákrama-Pándya Kulasékhara, 1479-99.
- 13. Jatılavarman Srivallabha, 1534-37.
- 14 Máravarman Sundara-Pándya III, 1531-55.
- 15. Jatilavarman Srívakabha Ativíraráma, 1562-67

The second of these rulers, Maravarman Sundara-Pandya I, Maravarman who came to the throne in 1216, invaded the country of the old Pandya I, enemies of his line and captured Tanjore and Uraiyur, a suburb 1216-35. of Trichinopoly and a former Chóla capital. He boasts that he made himself master of the Chóla realms and in the end graciously returned them as a gift to their owner; 1 and that this was not altogether mere bombast is shown by the frequency of his inscriptions in the Tanjore and Trichinopoly districts 2 and by the fact that his coins bear the title 'he who conquered the Chóla country.'

But the collapse of the Cholas brought the Pandyas into touch Arrival of the with the Hoysalas, who about this time established themselves near Srirangam in the Trichinopoly district in a new town which the Hoysala king 'had built in order to amuse his mind in the Chóla country, which he had conquered by the power of his arm' As early as 1222 these Hoysalas were stated to be 'marching' against Ranga (i.e., Srirangam) in the south,' and to have 'cleft open the rock that was the Pándya,' and their king assumed the title of 'the establisher of the Chola kingdom.' Whether he actually came into conflict with the Pándyas it is impossible to say: but the latter seem to have left the Chóla country, and do not appear to have again interfered with it for some thirty years.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Government Epigraphiet's Annual Report for 1899-1900, para. 12.

<sup>2</sup> Ep. Ind., v1, 303 ff.

36 MADURA.

CHAP. II. EARLY History.

Jatávarman Sundara-Pándya I, 1251-61. Of the third of the Pándya kings in the above list, Máravarman Sundara-Pándya II (1238-51), very little is known; but his successor, Jatávarman Sundara-Pándya I (1251-61), was a mighty conqueror He invaded Ceylon, carried off a great booty, including the celebrated tooth-relic, and assumed in consequence the title of a second Ráma in plundering the island of Lanka; 1' he covered the Srirangam temple with gold; came into conflict with the rapidly growing power of the Kákatíya kings of Warangal in Haidarabad; extended his conquests as far as Nellore, where he had himself 'anointed as a hero,' and defeated the Hoysala king Sómésvara.

End of the Hoysals and Chôla power. The Hoysalas had also been previously worsted about this time by the Chólas under Rájéndra-Chóla III (1246 to about 1267), who assumed the title of 'the hostile rod of death to his uncle Sóniésvara,' but they appear at Srírangam again in 1256, and their inscriptions and those of the Pándyas overlap and alternate in the Trichinopoly district in a puzzling manner until the end of the thirteenth centary. The inference is that they were not permanently weakened by the blows dealt them by the Chólas and the Pandyas, but continued for some years as the effective rivals of the latter in that part of the country

Nor, apparently, were the Cholas at once reduced to an absolutely subordinate position. Though the Pandyas had penetrated into their territory as far as Nellore before 1261, Rájéndra-Chóla III seems to have retained some form of independence till as late as 1267. It was the last flicker of their dying power After 1267 they seem to have dropped out of the race; and that part of their country which was not held by the Hoysalas was occupied by the Pándyas

Máravarman Kulasékhara I (1268-1308) and his successor. The sixth and seventh of the Pandya rulers in the list above, Maiavarman Kulasékhara I and Jatávarman Sundara-Pándya II, were kings of considerable power and are both known to history—the former as the 'Kalés Déwar' of Muhammadan historians and the latter as the 'Sender Bandi' of Marco Polo

As will be seen from the overlapping of the dates of the reigns of these and others of the kings in the list, the chief power in the Pándya realms was apparently often held jointly by several members of the ruling family. The Mahávamsa says that the expedition against Ceylon above mentioned was sent by 'the five brethren who governed the Pándya kingdom' and Marco Polo also alludes to the 'five brothers' More than one reference,

<sup>1</sup> The Malaramen, however, put s this invasion at a later date

however, shows that one member of the five was always held superior to the others.

CHAP. II. EARLY HISTORY.

Splendour of the Pandya

Marco Polo, and the Muhammadan, Chinese and Singhalese chronicles, and also the other authorities on the state of the Pándya realm at the end of the thirteenth and the beginning of realm. the fourteenth centuries 1 all agree in extolling its wealth and mag-It stretched along the coast from Quilon to Nellore; it was called (according to Marco Polo) 'the greater India;' was the best of all the Indies and indeed 'the finest and noblest province in the world;' its rulers sent an embassy, which is described in the Chinese annals, to the Mongol emperor Kublai Khán in 1286; were on terms of friendliness with the Muhammadans who now begin to interfere in the affairs of southern India; and employed Muhammadan ministers-who, by the way, rose to great influence and wealth Their chief city was still Madura. but Marco Polo describes with admiration, as a place of great commercial importance, the town of Old Káyal, about a mile and a half from the mouth of the Tambraparni and in the present This seems to have been the centre of a (for Tinnevelly district those days) very large sea-borne trade which the Pándya kings actively encouraged and which made them widely known Polo says that all the ships from the west touched at Kayal, and the contemporary Persian historian Wassaf states in a flowery passage that all the products of India and China were constantly arriving there, and that all the splendour of the west was derived from the Pándya realm 'which is so situated as to be the key of Hind?

Early in the fourteenth century a dispute arose about the succession to the Pandya throne and one of the claimants appealed for help to the emperor Allá-ud-dín of Delhi. Perhaps in consequence, followed the great invasion of the south of India by Malik Káfur, the famous general of that monarch, which took place in 1310 and caused the most momentous changes in the political configuration of central and southern India. Having swept away the power of the rulers of the Deccan, Mahk Kafur marched on triumphantly into the Carnatic, sacked Madura, and made his way, it is said, as far as Rámésvaram, where he founded a mosque 2

Mr. Nelson & gives a description, founded on native manuscripts, of the excesses of his troops in Madura town. Life and MUSALMAN INVASION. 1310.

<sup>1</sup> See Caldwell's History of Tinnevelly, 32 ff. and his Grammar of the Dravidian languages (London, 1875), 535 ff

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Elphinstone's History of India (London, 1857), 240.

<sup>\*</sup> The Madura country, pt. 3, 81

CHAP. II. Musalman Invasion. property were unsafe, trade and commerce were paralysed, private liberty was so much at an end that one Hindu dared not even converse with another in the street, public worship was suppressed, and the great temple was almost razed to the ground. Its outer wall, with its fourteen towers, was pulled down, the streets and buildings which it protected were destroyed; and nothing was left of it but the two shrines of Sundarésvara and Minákshi and the buildings which immediately surrounded them Even these apparently owed their escape less to any reverence for them in the victor's breasts than to the outbreak of private dissensions among these Vandals.

Malik Káfur returned almost at once to his own country, but the Pándyas seem to have been prostrated by the invasion. Never again, indeed, did they possess any considerable independent power; though their kings continued to rule in a spasmodic fashion, with varying authority and over dominions of varying size, for the next two and a half centuries. It is eloquent evidence of the completeness of their collapse that a king of the Chéras, a nation long sunk out of all importance in Indian politics, was able to march right across the peninsula, defeat their ruler, have himself crowned at Maduia, and make his way in 1313 to Conjeeveram.<sup>1</sup>

Musalman dynasty at Madura This Chéra occupation of the country must, however, have been very transitory for a Musalman dynasty was very shortly afterwards established at Madura which existed for about the next 48 years and ruled that district (with Trichinopoly and perhaps South Arcot) first as fendatories of the Delhi emperor and subsequently as independent monarchs. Mr Nelson<sup>2</sup> gives a traditional list of its kings, eight in number

VIJAYANAGAR Dominion, 1365. It was overthrown about 1365° by the power of the new Hindu kingdom of Vijayanagar, which had been founded at Hampe in the Bellary district in 1335 and for the next two centuries stemmed the tide of Muhammadan invasion from the north. Kampana Udaiyar, a prince of this line, drove the Musalmans out of Madura and set up there a little dynasty of his own which was presumably and apparently subordinate to the court of Vijayanagar.

<sup>1</sup> kp Ind 1v, 146

<sup>2</sup> Pt 3, 81,

<sup>1</sup> Fp. Ind , vi, 321

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> For the history of this power, see A Forgotten Empire (Fyayanagar), by Mr. R. Sewell, late I.C. S., Swan Sunnenschein, 1900

Mr. Nelson's authorities 1 give a vivid description of the instantaneous effect in Madura of this victory :-

OHAP, II. DOMINION.

'Within a few days the temples of Siva and Vishnu had been everywhere re-opened; worship was performed once more with extraordinary solemnity and fervour, and that nothing might be wanting to restore confidence and energy to all classes of men, the Brahmans contrived a great miracle significant of the pleasure of the god and of his perpetual regard for his faithful worshippers Kampana was taken on an appointed day to witness the re-opening of the great Pagoda, and on his entering and approaching the shrine for the purpose of looking upon the face of the god, lo! and behold! everything was in precisely the same condition as when the temple was first shut up just forty-eight years previously The lamp that was lighted on that day was still burning, and the sandal-wood powder, the garland of flowers and the ornaments usually placed before the ided on the morning of a festival day were now found to be exactly as it is usual to find them on the evening of such a day'

The list of the Pandya kings already given shows that not Its effects. only during the Musalman occupation, but also throughout the rule of Kampana Udaiyar and his successors, and even, see below, through the time of the later Nayakkan dynasty and down to the overthrow of the Vijayanagar kingdom in 1565, Pándya chiefs remained always in authority in Madura considers that they probably at first assisted the Vijayanagar forces to expel the Musalmans, and that thereafter they continued in subordination to the power of Vijayanagar. He says that-

'Throughout the greater number of the leigns of these Pándya kings of the later line (that is, those who ruled after the expulsion of the Musalmans), the kings of Vijayanagar appear to have exercised supreme authority, but I think it may be assumed that they did not interfere much in the internal affairs of the country, and that they contented themselves with receiving tribute and occasionally military help'

Kampana Udaiyar's dynasty only lasted (if we are to credit the vernacular manuscripts on which Mr Nelson has based his account of them) down to about 1404, and thereafter the administration of the country—subject, no doubt, to the suzerainty of the kings of Vijayanagar-continued for many years in the hands of a number of chieftains, of whom the greater number bore Telugu names and titles (such as Náyakkan) and were apparently the nominees of the suzerain.8

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pt. 3, 82.

<sup>2</sup> History of Tinnevelly, 52.

Their names appear in Mi Nelson's Mudura Country, pt. 3, 82 ff. and Mr. Sewell's Lists of Antiqueties, ii, 223

VIJATANAGAB Dominion. The earliest Vijayanagar inscription (other than those of Kampana Udaiyár) as yet discovered in the Pándya country is one of the time of king Déva Ráya II of that line and is dated 1488–39 King Krishna Ráya (1509–30), the greatest of the dynasty, perhaps exercised a closer control over this part of his possessions. Little of note appears, however, to have taken place there until the second quarter of the sixteenth contury.

King Achyuta's campaign, 1682. About 1532, however, stirring events occurred. The king of Travancore became aggressive, overran a large part of the Pándya country, and defied the authority of Vijayanagar. To reduce him to submission, and also to defend the Pándya king from the encroachments of two Telugu chieftains (perhaps local governors sent from Vijayanagar who had endeavoured to assume independence) Achyuta, king of Vijayanagar from 1530 to 1542, organised a great expedition into the extreme south of India

If we are to trust his own inscriptions, he was eminently successful in the campaign. He planted a pillar of victory in the Tambraparni river, exacted tribute from the king of Travancore, suppressed the two troublesome chieftains and married the daughter of the Pándya king. Thenceforth the Pándya country was held more firmly and directly by the representatives of the Vijayanagar empire. The native chronicles, indeed, continue to confuse the authority of these suzerains, their Telugn governors, and the Pándya rulers, treating each in turn as though they were supreme, but there is evidence 2 to show that between 1547 and 1558 the Madma country was in fact ruled by one Vitthala Rája, who was a prince of the Vijayanagar line and invaded Travancore a second time in 1543

NASARKAN DYNASTY, 1559-1736. In 1559 was founded the famous Nayakkan dynasty of Madura, which held the country for nearly two centuries until the Musalmans took it in 1736. The origin and early doings of this line are recounted neither in inscriptions nor in really ichable histories, and for light upon both we are driven to depend mainly upon the vernacular manuscripts in the three volumes of the Rev. W. Taylor's Catalogue Raisonne of Oriental MSS. (Madras, 1857), in the same author's Oriental Historical MSS. (Madras, 1835) and in the collections of manuscripts by Colonel Mackenzie which are now in the Connemara Library. These (in the judgment of so eminent an authority as Bishop Caldwell) are of very doubtful veracity, but happily they are frequently illumined by the letters and periodical reports of the priests of

See Government Epigraphiat's Annual Report for 1t 39-1900, paras 70 ff.
 Ibid para 78, and Sewell's Lasts of Antiquities, n. 224.

the well-known Jesnit Mission at Madura<sup>1</sup>, which (though unfortunately incomplete) have been collected and published in four volumes under the title of La Mussion du Maduré. Mr. Nelson has collated all these authorities with much care in his book, and the ensuing narrative follows closely (though, owing to the exigencies of space, very briefly) his account of this period.

CHAP. II. NATARRAN DYNASTY.

It seems, then, that at about the close of Vitthala Raja's Its origin. administration the then Chóla ruler invaded the Madura country and dispossessed the Pandya king Whereupon the latter appealed to the court of Vijayanagar and an expedition under a certain Nágama Náyakkan was accordingly sent to his aid easily suppressed the Chóla king and possessed husself of Madura, but he then suddenly threw off his allegiance and, dechning to help the Pándya, assumed the position of an independent The Vijayanagar emperor was furious at his defection, summoned a council, laid the matter before his most faithful officers, and cried out to the assemblage 'Where amongst you all is he who will bring me that rebel's head?' To the astonishment of every one present, Nágama's own son, Visvanátha, volunteered to do so, and after some natural hesitation the king despatched him with a large force against the rebel Visvanátha defeated his father in a pitched battle, placed him in confinement, and at length procured for him the unconditional pardon which had doubtless been from the first the object of his action.

He so far obeyed the orders of the Vijayanagar king as nominally to place the Pándya on the throne, but sound policy and his own interests alike deterred him from handing over the entire government of the country to the old feeble dynasty, and he set out to rule on his own account This was in 1559 Doubtless he held a wide commission as governor from the Vijayanagar court, and perhaps there was little difference between the powers he exercised and those wielded, for example, by Vitthala Rája But the peculiar characteristic of the new régime was that, whether by accident or design, it developed first into a governorship which became hereditary and then into what was practically an hereditary monarchy The Nayakkans never, it is true, assumed the insignia or titles of royalty, and were content with the position of heutenants under Vijayanagar even after they had ceased to pay tribute to that power; but in essentials their sway was practically absolute and the Pándyas disappear in effect henceforth from history.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See Chapter III, p. 75, below

CHAP. II. Bâyakran Dynasty.

Visvanátba Náyakkan; 1559-68. Visvanátha, then, became the first of the Náyakkan dynasty. The names and dates of its rulers may be conveniently given in tabular form here at once. They were—

| Visvanátha                                | ••  |       | 1559         |
|-------------------------------------------|-----|-------|--------------|
| Kumára Krishnappa                         | ••  | • •   | 1563         |
| Krishnappa, alias Periya Virappa          | • • | ٠٠٠ ٦ | 1573         |
| Visvanátha II                             | • • | ∫     | 2713         |
| Lingayya alias Kumára Krishnappa Visvappa |     |       |              |
| alias Visvanátha III                      | • • | • •   | 1595         |
| Muttu Krishnappa                          | ••  | * *   | 1602         |
| Mutta Virappa                             | . • | • •   | 1609         |
| Tirumala                                  |     | • •   | 162 <b>3</b> |
| Muttu Alakádri alias Muttu Vírap          | թа  | • •   | 1659         |
| Chokkanátha ahas Chokkalinga              | •   |       | 1662         |
| Ranga Krishna Muttu Virappa               |     |       | 168≱         |
| Mangammál (Queen-Regent)                  | ••  | • •   | 1689         |
| Vijaya Ranga Chokkanátha                  |     |       | 1701         |
| Mínák-hi (Queen-Regent)                   |     | . 173 | 31 36        |

Visvanátha is said to have immediately set himself to strengthen his capital and improve the administration of his dominions. He demolished the Pándya iampart and ditch which at that time surrounded merely the walls of the great temple, and erected in their place an extensive double-walled fortress defended by 72 bastions; and he led channels from the upper waters of the Vaigai—perhaps the Peranai and Chittarai dams owe their origin to him—to water the country, founding villages in the tracts commanded by them

In his administrative improvements he was ably seconded by his prime minister Arya Náyakka Mudali (or, as he is still commonly called, Arya Nátha), a man boin of peasant Vellála parents who had won his way by sheer ability to a high position in the Vijayanagar court. This officer is supposed to have been the founder of 'the poligar system,' under which the Madura country was apportioned among 72 chieftains—some of them local men and others Telugu leaders of the detachments which had accompanied Visvanátha from Vijayanagar—who were each placed in charge of one of the 72 bastions of the new Madura fortifications, were responsible for the immediate control of their estates, paid a fixed tribute to the Náyakkans, and kept up a certain quota of troops ready for immediate service. Unless their family traditions are uniformly false, these men did much for the country in those days, founding villages, building dams, constructing tanks and

<sup>1</sup> See p 265 and the map attached.

<sup>\*</sup> See pp. 124, 195 and 128

erecting temples. Many of them bore the title of Nayakkan, and hence the commonness of '-nayakkanur' as a termination to the names of places in this district. They also brought with them the gods of the Deccan, and thus we find in Madura many shrines to Ahóbilam and other deities who are rarely worshipped in the Tamil country. Their successors, the present zamindars of the district, still look upon Arya Natha as a sort of patron saint.

CHAP. II. NAVARRAN DYNASTY.

This man is also credited with having constructed the great thousand-pillared mantapam in the Madura temple, and he is still kept in mind by the equestrian statue of him which flanks one side of the entrance of this, and is even now periodically crowned with garlands by the hero-worshippers of to day lived till 1600 and had great influence upon the fate of the Náyakkan dynasty until his death.

Visvanátha also added the fort of Trichinopoly to his posses-The Vijayanagar viceroy who governed the Tanjore country had failed to properly police the pilgrim roads which ran through Trichinopoly to the shrines at Srirangam and Rámésvaram, and devotees were afraid to visit those holy places Visvanátha accordingly arranged to exchange that town for the fort of Vallam (in Tanjore), which was his at that time have then vastly improved the fortifications and town of Trichinopoly and the temple of Srirangam, and to have cleared the banks of the Cauvery of robbers.

He had some difficulty with 'the five Pándyas,' who resisted the introduction of his authority into Tinnevelly, but he vanguished them at length (in circumstances set out with much poetic detail in the manuscripts) and then greatly improved the town and district of Tinnevelly. He is also credited with an expedition to subdue a local chieftain at Kambam (in the l'eriyakulam taluk) near the Travancore border

Visyanatha died full of years and honour in 1563. His name is still affectionately remembered as that of a great benefactor of his country.

He was succeeded by his son Kumára Krishnappa (1563-73). His who is represented as a brave and politic ruler. A revolt occurred immediate among the poligars during his reign, but its leader, Tumbichi Náyakkan, was captured while holding the fort of Paramagudi in the Ramnad zamındarı, and was beheaded; and the trouble was quenched Krishnappa is also declared to have conquered Ceylon-an exploit of which heroic details are given in the manuscripts, but of which, in view of the silence of the usually candid annals of that island, the very existence may well be doubted.

SUCCESSORS.

CHAP. II. Wayarran Dynasty. He was succeeded in 1573 by his two sons, who ruled jointly and uneventfully till 1595; and they by their two sons, one of whom ruled till 1602.

These were followed by Muttu Krishnappa (1602-09) He is credited with the foundation of the dynasty of the Sétupatis of Ramnad, the ancestors of the present Rája of that place, who were given a considerable slice of territory in the Marava country on condition that they suppressed crime and protected pilgrims journeying to Rámésvaram through that wild and inhospitable region. Mr Nelson's book (Pt. 3, 109-14 and elsewhere) deals at length with this transaction and other events in the history of the Sétupatis, but these relate to the Ramnad zamindari and the present volume is not concerned with them

Muttu Krishnappa was succeeded by Muttu Virappa (1609-23), a hardly more distinct figure

Fall of Vijsynnagar kingdom, 1566 Meanwhile, in 1565, the power of the rulers of Vijayanagar, the suzerams of the Návakkans, had been dealt an irreparable blow by the combined Musaiman kings of the Decean at the memorable battle of Talikóta one of the great landmarks in the lastory of south India. They were forced to abandon a large part of the districts of Bellary and Anantapur to the victorious Muhammadans, to flee hastily from Vijayanagar, and to establish their capital successively at Penukonda in Anantapur and at Chandragiri and Vellore in North Arcot. Their governors at Madura and Tanjore still paid them the usual tribute and marks of respect, but in the years which now follow traces begin to appear of the weakness of the suzeram, and of contempt and finally rebellion on the part of his feudatories.

Tirumala Náyakkan, 1623–59 Muttu Virappa mentioned above was succeeded by the great Tiramala Náyakkan, the most powerful and the best known of his dynasty, who ruled for thirty-six eventful years. He was called upon to play his part in much more stirring times than his predecessors. The peace imposed upon the south by the sway of Vijayanagar had been dissolved by the downfall of that power, and the Pándya country was torn by the mutual quarties of the once feudatory governors "Nayakkans") of Madura, Tanjore, Gingee and Mysore; by the unavailing adempts of the last rulers of the dying empire to reassert their failing authority; and finally by the incursions of the Muhammadan kings of the Decean, who now began to press southwards to reap the real fruits of their victory at Talkóta. An added trouble lay in the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For an inscription giving his genealogy, see Lp Ind., iii, 289.

insubordination of the Sétupatis of Ramnad, who took advantage of the embarrassments of the rulers of Madura to disobey their commands and finally to assume independence. The lastnamed danger was not experienced by Tirumala himself, but was reserved to perplex his successors

CHAP. II. NATARRAN DYNASTY.

Almost the first act of his reign was to withhold the tribute He defies due to the king of Vijayanagar The letters of the Jesuit priests already mentioned showed that he anticipated trouble in consequence, and accordingly massed large bodies of troops in Trichinopoly and strengthened its fortifications He none the less still sent annual complimentary messages and presents to his suzerain, and this sufficed for some time to appease the resentment of the incapable representatives of that ancient line. But about 1638 king Ranga, a more resolute prince, succeeded to the throne of Chandragiri, and he soon resolved to put an end to the contumacy of Tirumala and prepared to march south with a large and for-Tirumala had meanwhile persuaded the Vijavanagar governors of Tanjore and Gingee (in South Arcot) to join him in his defiance of their mutual suzerain, and thus Ranga was left with only Mysore, of all his tributaries, to support him however continued his preparations, with the result that the governor of Tanjore eventually grew alarmed, sent in his submission, and betraved the designs of the confederates

Ranga advanced upon Gingee, but his plans were frustrated Calls the by a desperate move on the part of Trumala, who, reckless of the muham-madans to claims of a larger patriotism, succeeded in inducing the Muham- his aid. madan Sultan of Golconda (one of the confederacy who had been victorious at Talikóta in 1565) to invade the Vijayanagar kingdom from the north

Ranga was obliged to retrace his steps to protect his possessions, was defeated by Golconda, and was forced to march south again to implore the help of his rebellious governors against their common foc, the Musalman They refused, however, to aid him; and in the end Ranga fled, powerless and almost without a friend, to the protection of his only faithful vassal, the viceroy of Mysore

The Sultan of Golconda was satisfied for some time to consolidate his conquests in the north of the Vijayanagar country, but shortly afterwards (perhaps about 1644) he marched south to subdue its three rebellious governors and advanced upon the great fortress of Gingce. The Nayakkan of Tanjore at once submitted to him, but Tirumala approached a rival Muhammadan, the Sultan of OHAP. 11. MAYAKKAN BYNASTY. Bijápur, who sent a force to his assistance. These allies marched to the relief of Gingee, but hardly had they arrived there when the Bijápur troops went over to the enemy, and joined in the siege of the fort they had been sent to deliver. The Golconda king, however, was soon recalled by trouble in other parts of his new conquests and Tirumala threw himself into the Gingee fortress. Owing to dissensions between his troops and those of the former garrison however, the gates were opened not long afterwards to the troops of Bijapur and the town fell into the possession of the Musalmans.

And become a then fendatory Trumala retreated in dismay to Madura, and the Muhammadans advanced triumphantly southwards, exacted submission from the governor of Tanjore, and proceeded to lay waste the Madura country. Trumala then submitted, apparently without striking a blow, paid a large sum to the invaders, and agreed to send an annual tribute to the Sultan of Bijapur. Thus, after an interval of nearly 300 years, the Muhammadans were once again recognised as supreme in the district.

His warwith Mysore Thumala's next conflict was with Mysore. In the early years of his reign before his troubles with the king of Vijayanagar and the Muhammadans, he had been involved in a short war with that kingdom. His territories had been invaded by the Mysore troops and Dindigul had been besieged but the enemy had been eventually driven out and their country successfully invaded in revenge by a general of Tirumala's. Since then, as already noted, the Vijayanagar ruler had taken refuge with the king of Mysore, and now these two monarchs combined to endeavour to recover those portions of the former's territories which had recently been captured by Golconda. They were at first successful; but, whether actuated by jealousy or fear. Tirumala intervened and invited the Muhammadans to attack Mysore from the south, throwing open the passes in his own country for the purpose.

His proposal was accepted, Mysore was invaded, and a general war ensued which resulted in the final extinction of the power of Vijayanagar and the humbling of Mysore. But when returning in triumph from that country the victorious Muhammadans came down to Madura and levied an enormous tribute from their humble friend Tirumala, and, moving on to Tanjore, treated its Náyakkan in a like manner. So Tirumala profited little from this new treachery to the cause of Hinduism.

It is not clear exactly when these events happened, but they appear to constitute the last interference of the Muhammadans in Madura affairs. Tirumala's only other external war occurred

towards the close of his reign and was with Mysore. In this he is represented to have been altogether successful.

CHAP, II NATARRAN DYNASTY.

The campaign began with an invasion of Coimbatore by the Mysore king—apparently in revenge for Tirumala's contribution to his recent humiliation at the hands of the Muhammadans. That district was occupied by the enemy with ease, and then Madura itself was threatened The Mysore troops were however beaten off from the town (chiefly by the loyal assistance of the Sétupati of Ramnad) deseated again in the open, and driven in disorder up the ghats into Mysore The campaign was known as the 'hunt for noses' owing to the fact that under the orders of the Mysore king the invaders cut off the noses of all their prisoners (men, women and children) and sent them in sacks to Seringapatam as glorious trophies.

A counter invasion of Mysore was undertaken shortly afterwards under the command of Kumara Muttu, the younger brother of Tirumala, and was crowned with complete success The king of Mysore was captured and his nose was cut off and sent to Madara

Tirumala died before his victorious brother's return He was His death. between sixty-five and seventy years of age at the time and had reigned for thirty-six eventful years

His territories at his death comprised the present districts of Madura (including the zamindaris of Ramnad and Sivaganga), Tinnevelly, Combatore, Salem and Trichinopoly, with Pudukkottai and part of Travancore Native tradition is persistent in declaring that he met his death by violence. Several stories are current, but two of them are more widely repeated than the others The first of these says that he so nearly became converted to Christianity that he stopped his expenditure on the temples of the Hindu gods This roused the Brahmans, and some of them, headed by a Bhattan (officiating priest of the great temple). enticed him to the temple under the pretence that they had found a great hidden treasure in a vault there, induced him to enter the vault and then shut down its stone trap-door upon him, and gave out that the goddess Minakshi had translated her favourite to The second story avers that he had an intrigue with the heaven wife of a Bhattan and that as he was returning from visiting her one dark night he fell into a well and was killed. The Bhattan was so scared when he found what had happened that he at once filled in the well, but afterwards told the Brahmans what he had done.

CHAP. II. NAYARKAN DYNASTY. Tirumala's character is summed up, probably with justice, in a letter written by one of the Jesuit priests just after his death and dated Trichinopoly, 1659—

'It is impossible to refuse him credit for great qualities, but he tarnished his glory at the end of his life by follies and vices which nothing could justify. He was called to render account to God for the evils which his political treachery had brought upon his own people and the neighbouring kingdoms. His reign was rendered illustrious by works of really royal magnificence. Among these are the pagods of Maduia, several public buildings, and above all the royal palace the colossal proportions and astonishing boldness of which recall the ancient monuments of Thebes. He loved and protected the Christian religion, the excellence of which he recognised; but he never had the courage to accept the consequences of his conviction. The chief obstacle to his conversion came from his 200 wives, of whom the most distinguished were burnt on his pyre.

Rebellions among his vassals During his reign, two rebellions occurred among his vassals. The first was raised by the Sétupati of Ramnad. It was due to an unjust order of Tirumala's regarding the succession to the chiefship of that country in 1635, which was resisted by the rightful claimant and by the Maravans themselves. Tirumala was successful in placing his nominee on the throne and in imprisoning the rival aspirant, but he was ultimately compelled to allow the latter to succeed. He was rewarded by the loyalty of Ramnad in his last war with Mysore.

The other rebellion was raised by a confederacy of poligars headed by the powerful chief of Ettaryápuram in the Tinnovelly dis rict. Its cause is not clear. The Sétupati of Ramnad, as chief of all the poligars was entrusted with the duty of quelling it and performed this undertaking satisfactorily. The leader was put to death and the others suitably punished; and peace was restored in a few months.

A curious

The letters of the Jesuits relate a curious event which took place in the Madura country about 1653. The whole territory was thrown into a state of great nervous excitement by the spreading in every direction of one of those mysterious and extraordinary rumours which spring up now and again in India, no one knows where or how. An infant emperor, of divine birth, it was declared, would shortly appear from the north and usher in a millennium of peace and plenty. The story obtained universal credence, and large sums of money were collected for the use of the deliverer when he should arrive. But he never did arrive. A woman and child were brought to Bangalore by the perpetrators of the rumour, and vast multitudes flocked thither to pay their

respects and offer presents to the supposed emperor; but after squeezing all that was possible out of the pretenders, the Musalman rulers of that town cut off their heads and ordered their followers to disperse immediately.

CHAP. II. NAYARKAN DYNASTY.

Tirumala's capital was Madura. The royal residence had Tirumala's been removed thence to Trichinopoly by his predecessor, but Tirumala moved it back again, notwithstanding the fact that Trichmopoly, with its almost impregnable rock, its neverfailing Canvery river and its healthy chimate, was by nature far superior to Madura, where the fort was on level ground, the Vaigai was usually dry and fever was almost endemic reason given in the old manuscripts for the change is that Tirumala was afflicted with a gilevous long-standing catarrh which none of the Vaishnavite gods of Trichinopoly could (or would; cure One day when he was halting at Dindigul on his way to Madura, Sundarésvara and Mínákshi, the Saivite deities of the latter place, appeared to him in a dream and promised him that if he would reside permanently in their town they would cure He vowed that he would do so and would spend five lakhs of pons on sacred works Immediately afterwards, as he was cleaning his teeth in the early morning, the disease left him: and thenceforth he devoted himself to the cult of Saivism and the improvement of Madura None the less, he resided a good

It is, however, by his many splended public buildings in His public Madura that he is best remembered at the present time. They are referred to in some detail in the account of the place on pp 257-78 below. The largest and most magnificent of them was the great palace which still goes by his name Much of this was removed to Trichinopoly in later years by his grandson Chokkanátha, but none the less the portions of it which survivo were thought by Bishop Caldwell to constitute the grandest building of its kind in southern India 1

deal at Trichinopoly, and his successors (though they went to Madura to be crowned) generally dwelt there permanently

The beautiful Teppakulam at Madura, the Pudu mantapam and the unfinished tower called the Raya gopuram belonging to the great temple there (and doubtless other additions to that building), and (perhaps) the Tamakam, the curious building in which the Collector now resides, were also due to his taste for the magnificent.

OHAP. II.
NAYARKAN
DYNASTY.
Muttu Alaká-

dri, 1659-62

Trumala was succeeded by his son Muttu Alakadri. It is perhaps surprising that Trumala's brother—who, as has been seen, had just returned to Madura from Mysore at the head of a victorious army—should not have attempted to seize the crown; but he was prevailed upon to accept the governorship of Sivakasi in Tinnevelly district

Almost the first act of the new king was an attempt to He tried to induce shake off the hated Muhammadan yoke the Nayakkan of Tanjore to join the enterprise, but only succeeded in involving him in the punishment which the Musalmans meted out when his efforts ended in failure. For though the Tanjore unfer disclaimed all connection with his neighbour's aspurations and attempted to conciliate the Musalmans, the latter none the less marched into his country, took Tanjore and Vallam and drove the Nayakkan to fly into the jungle invaders then moved against Trichinopoly and Madura, spreading havoe far and wide, while Muttu Alakádri remained inactive behind the walls of the former of these forts Fortunately for him, the enemy soon had to retire, for their cited devastations produced a local famine and postilence from which they themselves suffered terribly. They accordingly made a half-hearted attempt on Trichinopoly and then permitted themselves to be bought off for a very moderate sum-Muttu Alakádri did not long survive their departure, but gave himself up to debauchery with an abandon which soon brought him to a dishonoured grave

Chokkanáth i (1662-82) His troubles with his neighbours

He was succeeded by his son Chokkanátha (1662-82), a procising boy of sixteen. This young ruler began his reign with a second ill considered attempt to drive out the Musalman troops, despatching a large arm, against the Gingee fortress general however, sold himself to the enemy and wasted time and money in a long and unprofitable campaign which was little but Chokkanatha was also harassed by a domestic conspuracy (in which the same unfaithful general took a prominent part) and though he detected and quashed this, the general went over openly to the Muhammadans and induced them to join in an assault upon Trichinopoly in which they had the countenance (if not the practical assistance) of the Nayakkan of Tanjore officers whom Chokkanatha entrusted with the duty of repelling the attack were again disloyal and it was not until he himself at length took command of the army that the invaders were driven back to Tanjore and eventually to Gingee.

So far things had not gone so badly, but in the next or the following year (1663 or 1664) Chokkanátha paid a heavy price for

his temporary success. The Muhammadans burst into the Trichinopoly and Madura districts and devastated the country with almost incredible cruelty. They again besieged Trichinopoly, and this time Chokkanátha had to buy them off with a large sum. He consoled himself by punishing the Nayakkan of Tanjore for assisting them, and he attempted similar reprisals on the Sétupati of Ramnad, who had failed to help him in repelling them. This latter enterprise was unsuccessful, for though Chokkanátha succeeded in taking several forts in the Marava country, he was baffled by the guerilla tactics of his adversary, and had to retire without obtaining that chief's submission. The campaign marks a new epoch in the relations of Ramnad and Madura. from thenceforth the Sétupati aspired to an independent kıngdom

CHAP. II. Náyakkam DYNASTY.

Chokkanátha's next war was with Tanjore, and it resulted in His conquest the capture of that ancient city and the extinction of its Nayakkan and loss of dynasty Unluckily the Jesuit letters of the years 1666 to 1673 have been lost, and the only authority upon these exciting events is a vernacular manuscript. This has been abstracted at length by Mr Nelson, but space forbids more than the merest summary of its contents

The casus belli, says this authority, was the refusal of the Tanjore Návakkan to give his beautiful and gifted daughter in marriage to Chokkanátha The latter determined to fetch the maiden by force. His troops invaded the Tanjoie country, drove its forces back into their capital, and successfully stormed that But they did not get the princess her father placed her and all the other ladies of the palace in one room, blew this up with gunpowder and then, with his son and his body-guard, charged furnously into the thickest of the enemy, was captured after a desperate resistance, and was beheaded

Chokkanátha placed his foster-brother Alagin in charge of the government of Tanjore, but within a year the latter threw off his allegiance, and Chokkanátha was now so given up to selfindulgence and so ill served by his disloyal officers that, after an outburst of indignation which ended in nothing, he was forced to acquiesce in the independence of Tanjore

Alagiri, however, was not long permitted to enjoy his illgotten kingdom. A son or grandson of the last Tanjore Nayakkan had escaped to the Musalman court of Bijapur and had induced that power to help to place him on the throne of his fathers. In 1674 the Sultan of Bijapur sent a force commanded by the Marátha general Venkáji (alias Ekóji) to tuin out the Madura 52

OHAP 11. Nayarkan Denasti usurper and reinstate the scion of the old line. Venkáji ventured little until the occurrence of the rupture between Chokkanátha and Alagiri; but he then defeated the latter with ease, and occupied Tanjore. He did not, however, place his protegé on the throne, though he treated him kindly enough, but seized the kingdom for himself. So the outcome of Chokkanátha's feebleness was that a Marátha, instead of a Náyakkan, sat upon the throne of Tanjore.

Venkáji shortly afterwards became embroiled with his famous half-brother Sivaji, and Chokkanátha attempted to take advantage of the circumstance to regain his hold on Tanjore. But he was dilatory in the field and in his negotiations, and Venkáji succeeded in buying off the hostility of Santóji (the son of Sivaji, whom the latter had despatched against him) before Chokkanátha could effect anything. This was in 1677-78.

Attacked by Mysore and the Maráthas. Soon afterwards, Chokkanátha was forced to turn from aggression to the defence of his own kingdom. The famous Chikka Déva Ráya, king of Mysore from 1672 to 1704, had for some time been massing troops on his frontier, and now burst upon Coimbatore and spread havoe far and wide. Chokkanátha did little to repel him, the country was moreover visited with famine and postilence, and in despair the ministers of the state deposed their incompetent ruler in favour of his brother.

The change was not for the better, and the parlous state of Maduia and its territories in 1678 may be gathered from the following passage in a letter written by one of the Jesuit missionaries in that year —

'The capital, formerly so flourishing, is no longer recognizable its palaces, once so gorgeous and majestic are deserted and falling to run. Madura resembles less a town than a brigand's haunt. The new Nayakkan is essentially a do-othing king. He sleeps all night, he sleeps all day, and his neighbours, who do not sleep, snatch from him each moment some fragment of his territories. Nations who would profit from a change of rulers do not trouble to repel invadors, and everything forefells that this kingdom, so powerful twenty years back, will soon be the prey of its encines, or rather the victim of the insane policy of its own government.'

Chokkanatha was replaced on his tottering throne about 1678 by a Muhammadan adventurer who during the next two years usurped the whole of his authority (and even the ladies of his and his fallen brother's harems) and at last was slain by Chokkanátha himself and a few of his friends. But the Náyakkan's position was still far from enviable. In 1682 his capital was besieged by Mysore; was shadowed by forces belonging to the Maráthas.

who, while pretending to be on his side, were only waiting for a chance to seize his territory for themselves; and was threatened by a body of Maravans who nominally had hurried to his assistance, but in reality had only come to share in the booty which the sack of Trichinopoly was expected to yield.

CHAP. II. Náyakkan DYNASTY.

While Chokkanátha thus sat helpless behind his defences, The latter matters were taken out of his hands by the more virile actors upon this curious scene. The Marathas, who were now established in Gingee as well as in Tanjore, inflicted a crushing defeat on the Mysore troops and drove them out of almost every corner of the Madura and Trichinopoly districts Madura itself they were unable to capture, for the Maravans, regarding the men of Mysore as on the whole more eligible neighbours than the Maráthas, helped the former to hold that fortress then turned against Chokkanátha, whose friends they had pretended to be, and laid siege to Trichinopoly itself at their treachery, Chokkanátha died of a broken heart in 1682.

His successor was his son Ranga Krishna Muttu Virappa, a Ranga boy of fifteen, who ruled for seven years Inttle enough of his territories remained to him to rule. The greater part of them Virappa was held by Mysore, some by the Maravans, some by the (1682-89) Maráthas of Gingee and some by the Maráthas of Tanjore country was a prey to complete anarchy and universal pillage, foreign enemies occupying all the forts and robber-chiefs being masters of the rural areas and carrying on their brigandage with impunity.

Matters, however, slowly improved Mysoic was soon dis- Matters tracted by a war with the Maráthas of Gingee, and both the Sétupatis of Ramnad and the Maráthas of Tanjore were occupied by domestic outbreaks in their own countries A new disturbing factor in south Indian politics had also appeared on the scene in the person of the Mughal emperor Aurangzeb, who in 1686-87 conquered the kingdoms of Madura's old enemies, Golconda and Bijápur, and was for many years engaged in a war with its foes the Maráthas which was most exhausting to both parties over the young Nayakkan of Madura, though imbued with a boyish love of fun and adventure which endeared him to his courtiers, had also a stock of sound ability and spirit which moved the admiration of his ministers, and he took advantage of his improving prospects. He recovered his capital about 1685, and though he failed in an attempt to reduce the Sétupati in 1686, he gradually reconquered large parts of the ancient kingdom of his forefathers and succeeded in restoring the power of the

CHAP II. NAVARRAN DYNASTY. Néyakkane of Madura to a position which, though not to be compared with that held by it at the beginning of his father's reign, was still far above that which it occupied at the end of that period. He infortunately died of small-pox in 1689 at the early age of 22. The story goes that his young widow Muttammal (the only woman, strange to say, whom he had married) was inconsolable at his loss and, though she was far advanced in pregnancy, insisted upon committing sati on his funeral pyre. Her husband's mother, Mangaminal, with great difficulty persuaded her to wait until her child should have been born, solemnly swearing that she should then have her way. When at length the child (a son) arrived, she was put off day after day with various excuses until, despairing of being allowed her desire, she put an end to her life

Mangammal (1689-1704).

Mangammal, the mother of the late Náyakkan, acted for the next fifteen years as Queen-Regent on behalf of his posthumous son

Herchanties

She was a popular administrator and is still widely remembered by Hindus as a maker of roads and avenues, and a builder of temples, tanks and choultries. Popular belief unhesitatingly ascribes to her every fine old avenue in Madura and Tinnevelly. Native writers assign a curious reason for her passion for charitable acts. One day, they say, she inadvertently put betel into her mouth with her left (instead of her right) hand, and was warned by the Bráhmans that this offence against manners must be expiated by expenditure of this kind. Mr Taylor has suggested that this story hides her repentance for some amorous escapade

She was an able woman as well as a charitable, and under her firm guidance Maduia apparently all but regained the proud position it had held in the days of Tirumala Náyakkan Unluckily the Jesuit letters from 1687 to 1699, both inclusive, have again been lost and the events of her regency cannot be given with any fullness

Her wars

She was less frequently engaged in war than her predecessors, but she did not escape the usual conflicts with her neighbours. In her reign the kingdom of Madura first came into direct touch with the Mughal empire of Delhi, since Zulfikar Khán, the general who was sent by Aurangzeb to attack the Marátha stronghold of Gingee, exacted tribute both from Trichinopoly and Tanjore in 1693, though he did not succeed in taking Gingee till five years later—Trichinopoly was besieged (according to Wilks)

by Mysore in 1695, but relieved owing to pressure on the invader's country from the north

CHAP. II. NAYAKKAN DYNASTY.

In 1698 Mangammál had to subdue a rebellion in Travancore The ruler of that country had of recent years been very remiss insending his tribute to Madura, and it had been necessary on several occasions to send an army to collect the arrears a force despatched for this purpose was taken off its guard and almost out to pieces A punitive expedition was organized in the following year, and after hard fighting Travancore was subdued and an immense booty was brought home. Part of this consisted of many cannon, and these were mounted, says one of the vernacular manuscripts, on the ramparts of Trichinopoly and Madura. Mr. Nelson made many enquiries about these latter, but failed to unearth any tradition regarding their ultimate fate

In 1700 a desultory war, the origin and course of which are alike obscure, was carried on between Madura and the Maráthas of Tanjore In the following year the latter were crushingly defeated near their capital, and were glad enough to buy off the invading army with an engineous bribe

In 1702 Tanjore and Madura united to reduce Ramnad Strange to relate, they were quite unsuccessful, and the ablest general of the Madura army was killed in hattle

In 1704-05 Mangammál's grandson came of age Tradition Hertragio says that she refused to make way for him and that she was death. supported in her intention by her chief minister, a man with whom she was on terms of undue intimacy A strong party formed against her, seized her and confined her in the building in Madura which is still called 'Mangaminal's palace,' was once the District Jail and is now occupied by the taluk outcherry and other public There, goes the story, she was slowly starved to death, her sufferings being aggravated, with horrible cruelty, by the periodical placing of food outside her prison bars in such a position that she could see and smell, but not reach, it Some slight confirmation of the tradition is derived from the facts that in the little chapel built by Mangammál on the west side of 'the golden hly tank, in the Madura temple is a statue of a young man who is declared to be her minister and paramour, and that in a picture on the ceiling of the chapel is a portrait of the same person opposite to one of the queen, who (be it noted) is dressed, not as an orthodox Hindu widow should be, but in jewels and finery appropriate only to a married woman.

CHAP. II. Nayakkan Dynasty

۲

Vijaya Banga Chokkanátha (1704–31).

Her grandson Vijaya Ranga Chokkanátha (1704-31) enjoyed a long but apparently dull reign of 26 years. It is unfortunate that the Jesuit letters which so greatly illumine previous periods of Madura history now cease altogether, and from this time forth we are driven to rely almost entirely upon native manuscripts and the secondary evidence afforded by English historians. And, curiously enough, the nearer we approach the period of the beginning of British ascendancy in the south, the more meagre and unsatisfactory does our information become

His feeble

Judging from such material as is available, it seems that the new ruler of Madura was vain and weak-minded, and unfit to govern either himself or others. His reign was distinguished by the ill-regulated and extraordinary munificence of his gifts to Bráhmans and religious institutions. Every other year he used, it is said, to travel to one or other of the famous shrines within his territories, and on these occasions he lavished gifts on all who could gain access to him. The injustice of his rule caused a serious riot in Maduia, the mutiny of the whole of his troops, and incessant internal commotions. It must have been owing solely to their own embarrassments that his neighbours did not attempt to despoil his kingdom.

The only warfare in which he seems to have been engaged was connected with the succession to the throne of Ramnad in 1725. Of the two claimants to that position, one was supported by Tanjore and the other by Maduia and the Tondamán of Pudukkóttai. The Tanjore treops won a decisive victory and piaced the ii prolege on the throne. A year or two later, however, the Tanjore king himself deposed this very protége, and divided the Ramnad kingdom into the two separate divisions of Ramnad and Siviganga, which henceforth remained independent Marava powers.

Minákshi (1731-30) Vijaya Ranga Chokkanatha died in 1791, and was succeeded by his widow Minakshi, who acted as Queen-Regent on behalf of a young box she had adopted as the heir of her dead husband. She had only ruled a year or two when an insurrection was raised against her by Vangáru Tirumala, the father of her adopted son, who pretended to have claims of his own to the throne of Madura. At this juncture the representatives of the Mughals appeared on the scene and took an important part in the struggle.

Musalman interference It must be remembered that ever since 1693 Madura had been nominally the feudatory of the emperor of Delhi, and that since 1698 the Carnatic north of the Coleroon river had been

under direct Muhammadan rule. The local representative of the Mughal was the Nawáb of Arcot, and an intermediate authority was held by the Nizam of Haidarabad, who was in theory the subordinate of the emperor, and the superior of the Nawáb.

CHAP. II. NATARRAN DYKASTY,

How regularly the kings of Tanjore and Madura paid their tribute is not clear, but in 1734—about the time, in fact, that Minákshi and Vangáru Tirumala were fighting for the crown—an expedition was sent by the then Nawáb of Arcot to exact tribute and submission from the kingdoms of the south. The leaders of this were the Nawáb's son, Safdar Ah Khán, and his nephew and confidential adviser, the well-known Chanda Sáhib.

The invaders took Tanjore by storm and, leaving the stronghold of Trichinopoly unattempted, swept across Madura and Tinnevelly and into Travancore, carrying all before them. It was apparently on their return from this expedition that they took part in the quarrel between Minákshi and Vangáru Tirumala. The latter approached Safdar Ali Khán with an offer of three million rupces if he would oust the queen in favour of himself. Unwilling to attack Trichinopoly, the Musalman prince contented himself with solemnly declaring Vangáru Turumala to be king and taking a bond for the three millions. He then marched away, leaving Chanda Sáhib to enforce his award as best as he could. The queen, alarmed at the turn affairs had now taken, approached Chanda Sahib with counter inducements to take her side; and had little difficulty in persuading that facile politician to accept her bond for a crore of rupees and to declare her duly cutified to the throne Minakshi, says Wilks, required him to swear on the Korán that he would adhere faithfully to his engagement, and he accordingly took an oath on a brick wrapped up in the splendid covering usually reserved for that holy book He was admitted into the Trichinopoly fort and Vangaru Tirumala -- apparently with the good will of the queen. who, strangely enough, does not seem to have wished him any harm-went off to Madura, to rule over that country and Tinnevelly

Chanda Sáhib accepted an earnest of the payment of the crore of rupees and departed to Arcot. Two years later (1736) he returned, was again admitted into the fort and proceeded to make himself master of the kingdom. Minákshi was soon little but a puppet Orme, indeed, suggests that she had fallen in love with Chanda Sáhib and so let him have his own way unhindered.

CHAP. II. Nayarkan Dinasty.

End of Nayakkan dynasty.

The latter eventually marched against Vangáru Tirumala, who was still ruling in the south, defeated him at Ammayanóyakkanúr and Tindigul, drove him to take refuge in Sivaganga, and occupied the southern provinces of the Madura kingdom. Having flow made himself master of all of the unfortunate Minákshi's realms he threw off the mask, ceased to treat her with the consideration he had hitherto extended to her, locked her up in her palace and proclaimed himself ruler of her kingdom. The hapless lady took poison shortly afterwards.

Character of its rule,

With her reign, came to an end the ancient dynasty of the Náyakkans of Madura. The unprejudiced evidence of the Jesuit missionaries already several times referred to enables us to form a more accurate estimate of their administration than is usually possible in such cases. Bishop Caldwell, in summing this up, sardonically remarks that it is unfortunate for their reputation that so much more is known about them and their proceedings than about their Chôla and Pándya predecessors. He concludes by saying that—

'Judged not merely by modern European standards of right and wrong, but even by the standards furnished by Hindu and Muhammadan books of authority, the Núyakkans must be decided to have fallen far short of their duty as rulers. Their reigns record little more than a disgraceful catalogue of debaucheries, treacheries, plunderings, oppressions, murders and civil commotions, relieved only by the factitious splendour of gifts to temples, idels and priests, by means of which they apparently succeeded in getting the Brahmans and poets to speak well of them, and thus in keeping the mass of the people patient under their misrule.'

MUSALMAN DOMINION Chanda Sálub (1736–40) For a time, Chanda Sáhib had everything his own way. His success was indeed regarded with suspicion and even hostility by the Nawab of Aicot, but family reasons prevented a rupture, and Chanda Sáhib was left undisturbed while he strengthened the fortifications of Trichinopoly and appointed his two brothers as governors of the strengholds of Dindigul and Madura. It was at this period that he subjugated the king of Tanjore (though he did not annex his territory), and compelled him to cede Káraikkál to the French.

A Maratha intorlude, 1740-13 Unable to help themselves, the king of Tanjore and Vangáru Tirmiala determined to call in the assistance of the Maráthas of Sátara in Bombay. These people had their own girevance against the Muhammadans of Arcot (with whom Chanda Sáhib was still identified) because the latter had long delayed payment

of the chouth, or one fourth of the revenues, which they had promised in return for the withdrawal of the Maráthas from the country, and the discontinuance of their usual predatory incursions. They were also encouraged to attempt reprisals by the Nizam of Haidarabad, who, jealous of the increasing power of the Nawab and careless of the loyalty due to co-religionists, would gladly have seen his dangerous subordinate brought to the ground.

Early in 1740, therefore, the Maráthas appeared with a vast army in the south and defeated and killed the Nawab of Arcot in the pass of Dámalcheruvu in North Arcot. They then came to an understanding with his son, the Safdar Ali mentioned above, recognised him as Nawab, and retired for a time.

Chanda Sahib hid made a faint pretence at helping the Nawab to resist the Marathas, and he now came to offer his submission to Safdar Ah. The princes parted with apparent amity, but at the end of the same year the Maráthas (at the secret invitation of Safdai Ali) suddenly reappeared and made straight for Trichinopoly. Their temporary withdrawal had been designed to put Chanda Salub off his guard; and it so far succeeded that Trichinopoly was very poorly provisioned invested the town closely, defeated and killed the two brothers of Chanda Sábib above mentioned as they advanced to his help from their provinces of Madura and Dindigul, and, after a siege of three months, compelled the surrender of Trichinopoly. They took Chanda captive to Sátáia, and, disregarding the claims of Vangáru Tirumala, appointed a Marátha, the well-known Morári Rao of Gooty, as their governor of the conquered kingdom.

Moráii Rao iemained there for two years (it is not clearly Musalman known what he did or how far his authority extended) and he authority refinally retired in 1743 before the invading army of the Nizam, 1743. who marched south in that year, re-established his weakened authority in the Carnatic, and in 1744 appointed Anwar-ud-din as Nawab of Arcot.

The whole of the Madura kingdom now fell under the rule of this latter potentate. There is reason to believe that he governed it through his sons Mahfuz Khán and Muhammad Ali, both soon to play an important part in the history of these districts. It is said that the Nizam ordered that Vangaru Tirumala should be appointed king of Madria; but, if such an order was ever made, it was disregarded; and that feeble individual soon disappeared finally from the scene, poisoned, some say, by Anwar-ud-din. As late as 1820, a descendant of his, bearing the same name. was in Madras endeavouring to obtain pecuniary assistance from CHAP. II. MUSALMAN DOMINION.

cstablished,

OHAP. II. Musalman Dominion. Government. He and his family lived at Vellakurichi in the Sivaganga zamindari and their children were there until quite recently. It is said that they still kept up the old form of having recited, on the first day of Chittrai in each year, a long account of their pedigree and the boundaries of the great kingdom of which their forebears were rulers.

The rival Musalman parties.

In 1748, however, Chanda Sahib regained his liberty and marched south in company with a pretender to the position of Nizam of Haidarabad. The allies were successful, Anwar-uddin was slain at the great battle of Ambur in North Arcot, and One of his sons, Muhammad Ali, Chanda Sáhib succeeded him fled however to Trichmop by and proclaimed himself Nawab there, and soon most of the south of India was involved in the struggle The French and the English (who had between these rivals recently been fighting among themselves, were now nominally at peace, and consequently both had more soldiers than they knew what to do with) took sides in the conflict (the former taking the part of Chanda Sáhib and the latter that of Muhammad Ali) and the campaigns which followed were in reality a disguised struggle for the mastery of south India by these two European nations.

It is not in any way necessary to follow the fortunes of the war in detail, as they are concerned less with Madura than with other districts further north, and we may confine ourselves to some account of the events which directly affected the prosent Madura country. In these the French hal little share. Their energies were chiefly confined to the country further north. The English, however, obtained each year henceforth a more and more predominant share in the government of Madura and Tinnovelly, and the history of these tracts becomes a chromele of the East India Company's dealings with them

Frictish Period. Siege of Madura, 1751. In 1751, after several startling turns of Fortune's whoel, Chanda Sámb was very generally recognised as Nawáb of Arcot. Muhammad Ali, however, had many adherents in Tinnevelly and Madura.

In this same year 1751, occurred the first siege of the Madura fort of which any account survives. One Alam Khán, a soldier of fortune who had formerly been in Chanda Sahib's employ came, says Orme—

'Fo Madara, where his reputation as an excellent officer soon gained him influence and respect, which he employed to corrupt the garrison, and succeeded so well, that the troops created him governor, and consented to maintain the city under his authority for Chanda Saheb, whom he acknowledged as his sovereign . . . The loss

of this place, by cutting off the communication between Tutchinopoly

and the countries of Timivelly, deprived Mahomed-ally of more than one half of the dominions which at this time remained under his jurisdiction. On receiving the news, Captain Cope offered his service to retake it His detachment was ill-equipped for a siege, for they had brought no battering cannon from Fort St David, and there were but two serviceable pieces in the city, with one of these, three field pieces, two cohorns, and 150 Europeans, he marched away, accompanied by t00 of the Nabob's [16., Nawab's] cavalry, commanded by another of his brothers Abdul-wahab Khán, and on the day that they arrived in sight of Madura, they were joined by the army roturning from Timvelly There were several large breaches in the outward wall, the gun fired through one of them on the inward wall, and in two days demolished a part of it, although not sufficient to make the breach accessible without the help of fascines Difficult as it was, it was necessary either to storm it immediately, or to relinquish the siege, for all the shot of the great gun were exponded The sopoys, encouraged by a distribution of some money, and a promise of much more if the place should be taken, went to the attack with as much spirit as the Europeans first wall was passed without resistance, and at the foot of the breach in the second appeared three champions, one of them a very bulky man in compleat armour, who fought manfully with their swords, and wounded several of the forlorn hope, but were at last with difficulty Whilst the troops were mounting the breach, they were severely annoyed by arrows, stones, and the fire of matchlocks: notwithstanding which they gained the parapet, where the enemy had on each side of the entrance raised a mound of earth, on which they had laid horizontally some palm trees separated from each other, andthrough these intervals they thrust their pikes At the bottom of the rampart within the wall, they had made a strong jetrenchment, with a ditch; and three or four thousand men appeared ready to defend this work with all kinds of arms. The troops, wounded by the pikes as fast as they mounted, were not able to keep possession of the parapet, and after fighting until ninety men were disabled, relinquished the attack. Four Europeans were killed the sepoys suffered more, and four of their captains were desperately wounded. The next day

After ruling Madura for a year, Alam Khán went to Trichinopoly to take part in the fighting which was going on there, and was killed in 1752. Before leaving Madura he appointed one Mayana, a relation, to be governor of Madura, and one Nabi Khán

Captain Cope prepared to return to Tritchinopoly, and blew the cannon to pieces, for want of means to carry it away. The troops of Mahomed-ally, encouraged by this repulse, no longer concealed their disaffection, and 500 hoise, with 1,000 peons, went over to Allum Khan before the English broke up their camp, and two or three days after, near 2,000 more horsemen deserted likewise to the enemy?

CHAP. II. English Period. 62

CHAP. II. English Period to command Tinnevelly These two men and Muhammad Barki, son-in-law of the latter of them, were the signatories to a paper which Muhammad Ah afterwards produced as evidence of his title to the sovereignty of Madura and Tinnevelly.

Col. Horon's expedition, 1755. At the beginning of 1755 Muhammad Ali sent another expedition to reduce these two districts to obedience. It consisted of 500 Europeans and 2,000 sepoys farnished by his ally the English East India Company and commanded by Colonel Heron, and of 1,000 horse led by Mahfuz Khán, Muhammad Ali's elder brother. The 2,000 sepoys were in charge of Muhammad Yusuf Khán, a distinguished native officer of the Company whom we shall meet again.

This force took Madura without any opposition (Mayana had neglected its fortifications and depleted its garrison) and then seized the temple of Kövilkudi, cust of the town, where Mayana had taken refuge. From this building the English soldiers unthinkingly carried off those little metal images of the gods of the Kallans which brought them so much trouble in the Nattam pass (see the account of this place on p. 289) on their way back.

Mahfuz Khan rents the country. Before Colonel Heron left, Mahfuz Khán—having, according to Orme, 'contrived every means to make the state of the province appear less advantageous than it really was'—obtained from him a lease of the Madura and Tinnevelly districts at an annual rental of 15 lakhs of rupees. Colonel Heron's consent to the arrangement is declared to have been hastened by the offer of a considerable present.

Muhammad Yusuf, sont to quiet it.

Mahfuz Khan's administration was a total failure, and in 1756 the Company saw that the time for more decisive action had come. Not being able to spare any Luiopeans, they despatched to the south the Muhammad Yusuf already mentioned, the commandant of all their sepoys. He was sent with some 1,400 men and given orders to combine them with the troops of Mahfuz Khán and the Nawáb and take command of the whole

He passed through Madura, on his way to the Tinnevelly country, in April 1750, and the following passage from Ormo aptly illustrates the reasons which had led to his being sent to the south and the difficulties with which he had to contend —

During this progress Mahomed Issoof had not been able to collect any money from the revenues, for the maintenance of his troops; because the ravages of the Polygais had ruined most of the villages and cultivated lands of the country through which he passed; and the real detriment of these devastations was increased by the protences they furnished the land-holders to falsify their accounts, and plead

exemptions for more than they had lost He found Maphuze Cawn in greater distress than hunself, unable either to fulfil the stipulations at which he had rented the country from Colonel Heron, or to supply the pay of the Company's sepoys left with him under the command of\_ Jemaul Suheb, or even to furnish enough, exclusive of long arrears, for the July subsistence of his own troops. This distress naturally deprived him of the necessary authority over the Jemmadars, or officers of his cavalry, who in Indostan, as the ancient mercenary captains of Italy, hire out their bands, and gain not a little by the bargain Every kind of disorder likewise prevailed in all the other departments of his administration, at the same time that the indolence and irresolution of his own character confirmed all the evils which had been introduced into his government'

CHAP. II. ENGLISH Praion.

By July of the same year, the country was to all appearance Mahfus Khan tranguil, and the two leaders separated-Muhammad Yusuf going to Tinnevelly town and Mahfuz Khán to Madura. As soon as the latter had arrived at that place, his cavalry (2 000 picked men) surrounded his house, headed by the governor of the town, and declared that they would not move until they were given their arrears of pay-some seven lakks of rupees. At the same time three companies of Madras sepoys who were in Madura were disarmed and turned out; and the brother of the Muhammad Barki already mentioned above entered the fort with 2,000 Kallans whom he had collected in the Nattam country The standard of revolt was then openly raised and invitations were issued to all the poligars to assist in re-establishing the government of Mahfuz Khán

These steps were doubtless taken with the knowledge and approval of Mahfuz Khan and were inspired by the fact that in July the Company had farmed out the Tinnevelly country for eleven lakhs of rupees to a certain Mudali, this man being granted plenary civil and criminal jurisdiction within it and being bound to maintain not less than 1 000 of the Company's sepoys

Hearing what had happened Muhammad Yusuf marched at Captain once on Madura, and on the 10th August camped near Tirupparan-takes on kunram, which was strongly held by the robels. His whole Madura, force was only 1,500 sepoys and six field-pieces, so, seeing that it would be useless to attempt to storm the place, he sent for instructions to Captain Calliaud, who was at Prichinopoly. officer came over and attempted to negotiate with the rebels efforts were vain and a desultory war began which ravaged the whole district.

In May 1757 Captain Calliaud made a gallant endeavour to carry the Madura fortress by a night surprise, but was repulsed

64

MADURA.

CHAP. II. English Periop. with loss Orme gives the following account of the affair, which is of interest as containing a description of fortifications which have now utterly disappeared. A reference to the map of the town in 1757 facing p 205 will make this clearer, and it will be seen that the assault was delivered near where the present maternity hospital stands.

· The inward wall of Madura is 22 feet high, including the parapet, which rises six above the rampart. at the distance of every 100 yards or less 'for exact symmetry has not been observed) are square towers. The fausse-bray is 30 feet broad, above which the outward wall rises only five feet, but descending to the bottom of the ditch is 11 on the Midway between every two towers of the inward wall, is a similar projection in the outward, with loop-holes which command the ditch, and flank the intermediate part of the wall, in which are none: but the whole parapet of the inward wall has loop-holes, so have some of its towers, and the rest embrasures for cannon The spot chosen to be attacked was the first tower on the left hand of the western gateway, being the only part where the fausse-bray was clear of the thick thorny bushes, which had not injudiciously been suffered to overrun it in every other, but the garrison, trusting to this defence, had entirely neglected the ditch, which, by continual drifts after rain, was almost choke I up to the level of the plan. The party allotted to the attack were 100 Europeans, and 200 sepoys, the rest of the troops remained in the watercourse [see the map], ready to support the event. Calliand led the party himself, to whom the method of attack was carefully explained, and strict silence enjoined. The foremost men carried the six shorter ladders intended for the ontward wall, the next, the six longer, for the inward, as soon as twenty of the party had got into the fausto-bray, it was intended that they should immediately take over the longer ladders, which they were to plant, as received, against the tower, but not a man was to mount, until all the six ladders were fixed, and then no more than three at a time on each ladder

The first ladders were planted, and Calliaud, with the first 20 men, had got into the fausse-linv had taken over one of the longer ladders, and had planted it against the tower, when their hopes were interrupted by one of those accidents which from their triviality escape the most attentive precaution. A dog, accustomed to get his meals at the messes of some of the soldars, had accompanied them all the way from Seenndermally [Triupparankunram] into the ditch, and, probably from anxiety at not being able to follow his masters into the faussebrat, began to bark, which was soon answered by the barking of another dog on the rampart, and the yelps of both awakened the nearest centinal, who, crying out "The enemy", roused the guard at the gateway, which repaired immediately to the tower. The soldiers in the fausse-bray, finding the alarm taken, instead of continuing to get over the rest of the ladders, endeavoured to mount on that already planted, but crowded on it so many together, that it crushed under

them. This communicated the confusion to those in the ditch, and no one any longer did what he cught. In the meantime, the garrison increasing on the rampart hung out blue lights of sulphur, and discovering the whole party began to shower on them arrows, stones, lances, and the shot of fire arms. On which Caihand ordered the retreat, which was effected with little loss, only one man being killed, and another wounded; both were sepoys, standing on the glacis'

In July he made another attempt at the same spot, which was again unsuccessful. Orme describes it as under —

'The gabions, fascines, and platforms, were prepared in the camp; and as soon as all were ready, the troops allotted marched on the 9th at night to the watercourse which runs to the west of the city, and raised the battery against the curtain between the gateway and the tower which had been attempted by escalade of the 1st of May. It mounted two eighteen-pounders, with four field-pieces, was finished before the morning, and at day-break began to fire. The parapet of the fausse-bray was soon beaten down, and the inward wall, although strong, was by noon shaken so much, that the parapet of this likewise fell entirely, and the wall itself was sufficiently shattered, to permit a a man to clamber to the top but, in this short time, the garrison had staked the rampart behind with the trunks of Palmeira trees set on end a few shot knocked down some, nor could any of them have been firmly fixed, and to leave the enemy no more time to prepare farther defences, Calliand resolved to storm immediately Of the Europeans, only the artillery-men were left at the battery all the battalion-men, who were 120, marched, followed by the Company of Coffrees and they by 400 sepoys Calliaud led the Europeans, and Mahomed Issoof the sepoys The garrison had disciplined 300 of their match: lockmen as sepoys, who, although much inferior to these troops, were improved far be ond their former state, these were posted on the western gateway, which projecting beyond the fausse-bray into the ditch, flanked the tower attacked, and a multitude were crowded on the ramparts behind and on each side of the breach. The troops, although galled, advanced resolutely through the ditch and faussebray, and four of the most active scrambled up the breach to the rampart, but were immediately fumbled down dead, or mortally This repressed the ardour of those who were following an officer threw out imprudent words, and the infirmity visibly caught the whole line, notwithstanding the exhortations and activity of Calliaud, who was in the fausse-bray directing the assault ever mounted afterwards came down without getting to the top, pretending the impossibility, although the danger was as great in the fausse-bray below; for, besides the shower of other annoyances, the enemy had prepared bags and pipkins filled with more powder, to which they set fire as they tossed them down on the heads of the assailants, and the scorch of the explosion was inevitable and intolerable. Nevertheless, Calliaud continued the assault half an

CHAP. II. English Pariod. CHAP. II. - Exelish Pariod, hour; when finding that no command was any longer obeyed, and that much loss had been sustained, he ordered the retreat. Four of the bravest serjeants were killed, and as many wounded, and 20 other Europeans were either killed or desperately wounded; of the Coffrees 10, of the sepoys 100 were disabled, but few of this body were killed, and fewer died afterwards of their wounds.

Eventually the place was given up to Captain Calliaud on his paying the rebels Rs. 1,70,000

Anarchy again prevails The results were small. Disturbances still prevailed everywhere; the Kallans ravaged the country in every direction; the great Haidar Ali, the soldier of fortune who was soon to usurp the throne of Mysore, invaded the country round Madura and was with difficulty beaten off; and no revenue worth mentioning could be collected. The Company tried in vain to induce the Nawáb of Arcot to recall his brother, Mahfuz Khán, who was undoubtedly the cause of all the trouble, and soon afterwards their needs elsewhere compelled them to withdraw Muhammad Yúsnf.

His departure was the signal for wilder anarchy than ever. The Company's garrison in Madura could only just collect, from the country directly under its walls, enough revenue to support themselves; on the north the Kallans, and on the west the poligars, rayaged unchecked; and in the south Mahfuz Khán had thrown himself into the arms of the principal poligars and was beyond the reach of argument or reason

Yúsuf Ki.án again despatched.

The Company accordingly sent back Muhammad Yusuf to the country, renting both Madura and Tinnevelly to him for the very moderate sum of five lakhs annually He returned in the spring of 1759 and began by teaching the Kallans a wholesome lesson. Cutting are notes through their woods, he shot them down without more as they fled, or executed as malefactors any who were taken preoners. He went on to reduce the rest of the country to order, and soon had obered all the poligars and made himself extremely powerful He even had the audacity to make war on the king of Travancore without the knowledge or consent of the In 1761, and again in 1762, he offered to lease Tinnevelly and Madura for four years more at seven lakhs per annum. His offer was refused, and-whether he was enraged at this, or whether he thought himself powerful enough to defy his mastershe snorth afterwards threw off his allegiance and began to collect troops

Herobels and is hanged, 1764

In 1763, therefore, a strong force was sent against him and he was besieged in Madura in September. His friends nearly all deserted him, but he held out until October 1764 with great

energy and skill, renovating and strengthening the fort at great expense—he is said to have 'entirely repaired' its east face and constantly employed 3,000 labourers about it—and repelling the chief assault with a loss of 120 Europeans (including nine officers) killed and wounded. At the end of that time little real progress against him had been made, except that the place was now rigorously blockaded, but he was treacherously seized by one Marchaud, the officer in charge of the French contingent, and handed over to Major Charles Campbell, who commanded the English among the besiegers.1 He was ignominiously hanged near the camp, about two miles to the west of Madura, and his body was buried at the spot A small square mosque was afterwards erected over his tomb-It is still in existence—to the left of the road to Dindigul, a little beyond the toll-gate—and is known as 'Khán Sahib's pillicásal'

CHAP. II. English PERIOD.

Tradition has many stories to tell of this remarkable man, Hischaracter. who is commonly known in Madura as Khánsá, an abbreviation for Khán Sáhib. He was born in the Ramnad country and was originally a Hindu of the Vellala caste. He ian away from his home, took service under a European for three years in Pondicherry, was dismissed, served under another European (who educated him), went to the Nawah's court, rose rapidly in the army, married a Parangi woman and eventually, as has been seen, became Commandant of all the Company's sepoys His executive ability is sufficiently indicated in the report (see below) from Colonel Fullarton-dated March, 1785 and entitled 'A view of the English interests in India'-which was republished in Madras in 1867 This says that in Tinnevelly, and Madnia 'his whole administration denoted vigour and effect. His justice was unquestioned, his word unalterable, his measures were happily combined and firmly executed, the guilty had no refuge from punishment' It concludes by saying that his example shows that 'wisdom, vigour and integrity are of no chinate or complexion '

After Muhammad Yusuf's death, the revenue administration Harder Ali's of Madura was entrusted to one Abiral Khán Sáhib, who con-invasion, ducted it uneventfully for some six years. He had no military power, and the country was commanded by British officers The terms of office of his numerous successors were equally devoid of

<sup>1</sup> Vibart's History of Madras Engineers (W. H. Allen, 1881), 59 This work gives a detailed account of the operations Caldwell (History of Tennevelly, 123) seems to give incorrectly the names of both the French and English commanding officers.

CHAP. II. English Period. episode, and it was not until 1780 that any change of note occurred. In that year Haidar Ah (who had by now made himself king of Mysore) perpetrated his famous invasion of the Carnatic—pillaging, burning and slaying until the country was one blackened waste.

Assignment of the revenue to the Company, 1781.

In the next year the Nawah Muhammad Ah, assigned to the Company I the revenues of the Carnatic to defray the cost of the war with Haidar Ah, and a Committee of Assigned Revenue, consisting of six officials, was appointed to administer them. Under this body, in each of the districts concerned, was a Receiver of Assigned Revenue. The first so sent to Madura—virtually its first Collector—was Mr. George Proctor. His administration was not successful, and he was (apparently) followed in 1783 by Mr. Eyles Irwin.

Colonel Fullarton's expedition, 1783. But the country required queting before it could be successfully administered and in the same year the Colonel Fullarton who has already been mentioned was sent into it with a strong force. His report above cited affords ample evidence of the necessity for this step. It says that--

' Nearly one hundred thousand Poligars and Collerus [10, Kallans] were in aims throughout the southern provinces, and, being considered hostile to Government, looked to public emfusion as their safeguard against punishment. Your southern force was inadequate to repress these outrages and to refrieve your affairs. The freasury was drained. the country depopulated, the revenues exacted by the enemy, the troops undesciplined, ill-paid, poorly fed and unsuccessfully comman'ed. During the course of these proceedings, your southern provinces remained in their former confusion. The Poligars, Colleges, and other tubutings, ever since the commencement of the war [with Haidar Ah] had thrown off all appearance of allegrance. No civil arrangement could be attempted without a military force, and nothing less than the whole army seemed adequate to their While such a considerable portion of the southern provinces remained in defiance of the Company's Government, it was vain to think of supporting the current charges of the establishment, far less could we hope to reduce the arrears, and to prepare for important operations, in the probable event of a recommencement of hostilities It became indispensable, therefore, to restore the tranquillity of those provinces by vigorous military measures as the only means to render them protective of revenue?

Colonel Fullation subdued the poligars of Mélur and Sivaganga and then passed southwards, and his principal fighting was in Tinnevelly.

<sup>1</sup> See Aitchison's Treaties, etc (1892), vin, 34

<sup>2</sup> History of Tinnevelly, 144, 146.

• 1

In June 1785, in consequence of orders from superior authority, the assignment of the revenues was surrendered to the Nawab of Arcot, the Committee of Assigned Revenue was dissolved, and the civil administration of the Company, with all its numerous advantages, ceased for seven years

CHAP. II. English PERIOD.

In August 17! 0 the Madras Government, finding it impossible to induce the Nawah either to contribute his share of the expenses of the alliance with the Company or to re-introduce the assignment of the revenues, took possession of the country by procla mation, without treaty A Board of Assumed Revenue, which was a department of the Board of Revenue established in 1786, was constituted to administer the territories, and Collectors were appointed to the various districts M: Alexander McLeod was sent down in 1790 as Collector of Dindigul

Assumption

In July 1792 the Nawab and the Company entered into a new The Comtreaty by which the latter undertook to collect at their own expense and risk the whole of the peshkash, or tribute, due from kash, 1792. the poligias and with the exception of a few districts-among which were Madura proper and Tinnevelly, which were to remain in the Company's hands till the revenue equalled the arrears which had accorded -the rest of the country was to be restored to the management of the Nawab on certain conditions

In the same year (1792) the province of Dindigul came formally Story of the into the possession of the Company The fate of this area had Dindigul differed for some years from that of the rest of the Madma It has been seen above (p. (8) that when Chanda Sahib seized the latter, he placed one of his brothers in command of Dindigul About 1742, Birki Venkata Rao, the officer in command of the forces in the adjoining territories of Mysore. invaded the province. The commandant of the Dindigul fort, Mir Imám Ulla, handed it over to him without resistance, and the king of Mysore appointed Birki Venkata Rao as manager of the newly acquired province. It contained a number of pálaryams, or feudal estates, and its history for the next few years consists largely of the alternate resumption and restoration of these, and of changes in its managers. In 1748 Madúr, one of the pálaiyams, was sequestrated for arrears, and Venkata Rao was recalled and followed by one Venkatappa. He in his turn was succeeded in 1751 by one Namagni Rája, but in the same year Venkatappa was restored and given charge of the pálanyams, while Srimvása Rao (son of Buki Venkata Rao) was given control of the Government land In 1755 Venkatappa reported

For the text of it, see Aitchison's Tradition, sic (1892), viii, 47.

CHAP. II Exclisii Period. that the poligars were very contumacious, and Haidar Ali accordingly made a memorable incursion into the country and brought these chiefs to their knees one after the other with extraordinary rapidity, although he had only 1,700 men against the 30,000 whom they might, if they had united, have put into the field to meet him. When he entered the country, only two of the poligars' estates were under resumption; namely, Madúr and Vadakarai; by the time he left it he had resumed all the others except five; namely, Ammayanáyakkanúr Idaiyankóttai, Kómbai Nilakkóttai and Mámbárai

Srinivása Rao was now removed for incompetence, and

Ambaturar
 Ir makkalaparam
 Ir rasakkanáyakkanár
 Gantamanáyakkanár
 Maranáttu
 Tavasimad u

1. .

Venkatappa appointed to the charge of both the estates and the Government land. He was shortly afterwards succeeded by one Súija Náráyana Mudah, who for some reason restored six\* of the dispossessed poligars.

In 1772 the country was granted to Mir Salub, husband of Haidar's wife's sister and a well-remembered individual, on military tenure. In 1773 and 1774 he resumed seven t of the

† Ambaturai Erasukkanávakkunín Gentaikanávakkanin Kombai Matunáttu Adakkottai T. vasimadai palaiyams and restored two more (Téváram and Sandaiyúr') to their owners. In May 1783, during the First Mysore War, Dindigul surrendered to the division under Colonel Lang and all the dispossessed poligars were reinstated. But the province

was restored in the next year by the treaty of Mangalore to Tipu Sultan, Haidar Ah's son and successor, and he granted it to Saiyad Sáhib, who is said to have been a nephew of Mir Sáhib, on much the same terms as those the latter had enjoyed. In 1785 and 1786 Saiyad Sáhib resumed five ‡ of the pálaiyams, and in 1788

‡ Er yodn Madúr Palm Sandarym Sukkampatti Tipu himself came to Dindigul and sequestrated fourteen others for arrears, leaving only three of them (Idaiyan-kóttai, Kómbai and Mámbarai) not under attachment. These fourteen were taken away from the Dindigul

country and attached to the province of Sankaridrug in Salem. In 1790 Sandaryúr was given back to its owner.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  in the present Ariakkottar taluk , not the existing zamindari of the same name in Trumangalam

<sup>\*</sup> Attehnson's Treaties, etc., viii, 405.

In August 1790, during the Second Mysore War against Tipu, Colonel James Stuart took the Dindigul fort and district in the manner described on p 257 below, and all the dispossessed poligars were once more restored to their estates. In 1792, Its cossien by the treaty which concluded that war, the province was ceded in 1793. to the Company. The disturbances in it which the various poligars raised in the years immediately following are referred to in Chapter XI below.

CHAP. II. EXCLUSE PERIOD.

The rest of Madura came finally into the hands of the English Cession of in 1801, under the following circumstances: When, in 1799, the the rest of Madure. Third Mysore War ended with the fall of Scringapatam and the 1801. death of Tipu Sultan, papers found in the fallen city showed that the then Nawab of Arcot and his father (the Muhammad Ali already several times mentioned above) had been engaged in treasonable correspondence with Tipu An enquiry was held, but while it was progressing the Nawab died. His heir declined to give the security which in the circumstances the Government considered necessary, and the Nawabship was consequently conferred on a junior member of the family, with whom in 1801 an agreement was concluded by which he handed over to the Company in perpetuity 'the sole and exclusive administration of the civil and

Carnatic Madura thus passed, with the rest of the Carnatic, under the British, and tasted for the first time for very many years the blessings of settled peace

military governments of all the territories and dependencies of the

<sup>1</sup> Attchison's Treaties, etc., vin, 460

<sup>2 1</sup>bid , 56

## CHAPTER III.

## THE PROPLE

General Characteristics Density of the population—Its growth—Parenttengue - Education—Occupations—Religions The Jains The Christians
- Roman Catholic Mission—American Mission—Leipzig Evangelical
Lutine in Mission The Mission S Ravutans—Relations with Hindus.
The Hindus—Villages—Houses Diess—Food -Amusements—Religious
hte—Bishman influence smill—Populai deities Kainppan—Aiyanar—
Midmai Viran—Others—Vows—Devils—Principal Castes—Kallans—
Idaiyans—Valaiyans—Kammslans—Nattukóttai Chettis—Vannáns—Kusavans—Parivánams—Kunnusans—Pulaiyans—Palivans—Tóttivans—Káppiliyans—Anuppans—Patnúlkaians

CHAP, III. GENERAL CHARACTER-ISTICS.

Density of the popula-

Its growth

The district is not thickly peopled. Except in the head-quarter taluk, where the population of Madura town raises the figure, the density of the inhabitants is nowhere as much as 400 to the square mile. Details will be found in the separate Appendix to this volume. Excluding Madura again, the density is highest in Palmi taluk and Dindigul comes next. It is lowest in Perivakulam, but the apparent sparseness of the population in that taluk is largely due to the existence within it of large areas of uninhabitable hill and jungle. Where the land is culturable, the density is probably well up to the average.

In the district as a whole, the increase in the population in the thirty years ending with 1901 was 29 per cent, that is, considerably more than the averages for the southern districts (21.2 per cent ) or the Presidency generally (22.1 per cent ). In the decade 1871-81, owing to the great famine of 1876-78, a decline of 5 per cent occurred, in the next ten years the rebound usual after scarcity took place and the advance was as much as 22 per cent.: while in the period 1891-1901 the growth was 11 per cent, or again considerably more than the Presidency average (7:2 per cent ) It would have been larger but for the emigration which took place to Ceylon Statistics show that in this decade the net result of emigration to, and immigration from, that island was a loss to the district of nearly 80,000 persons. On the other hand, the Lalance of the movement of the population between Madura and the other districts in the Presidency is slightly in its favour, a certain amount of immigration having taken place to the land newly brought under wet cultivation with the water of the Periyar irrigation project.

The increase in the decade 1891-1901 was highest (21.6 per cent.) in Periyakulam taluk, which has benefited considerably from the Periyar water and the opening up to the cultivation of tea and coffee of the Kannan Dévan hills in Travancore to the west of it. It was next highest in Madura and in Palni and Dindigul. advance was smallest in Mélur and Tirumangalam. The former of these two taluks will probably do better in future, as soon as the effect of the Periyar water begins to be felt in earnest; but Tirumangalam has hardly any irrigation tanks or channels and but few wells, is more at the mercy of adverse seasons than any other part of the district, and is not likely to exhibit any marked advance. The population there has increased by only 10 per cent. in the last 30 years, against 47 per cent. in Periyakulam and 33 per cent. in both Maduia and Dindigul.

CHAP. III. GENFRAL CHARACTER. 18TIC 8.

The parent-tongue of four-fifths of the people is Tamil. The Parentlanguage is spoken with less purity than in Tanjore, but without that frequent admixture of foreign words which is met with in Chingleput and North Arcot. The Madura people pronounce it with a peculiar jerkiness and a nasal twang which makes it difficult for a man from further north to understand them. They also have a curious trick of inverting consonants, saying, for example, kurıdaı for kudıraı, Marudaı tor Madurai, and so on per cent. of the Madura people speak Telugu, and this language is the home-speech of at least a fifth of the population of four taluks-Dindigul, Kodaikanal, Palni and Periyakulam. areas are largely peopled by the descendants of the followers of the poligar chiefs who migrated to Madura from the Deccan, in the train of the armies from Vijayanagar which overran the country in the sixteenth century in the circumstances set out in the last chapter.

As many as four per cent. of the people speak Canarese. These are chiefly the weaver communities called Sédans and Séniyans and the cattle-breeding and shepherd castes of the Anuppans, Kappiliyans and Kurubas, all of whom are commonest in the west of the district. No tradition seems to survive regarding the inducements which led these people to immigrate hither from their own distant country, but since authenticated instances are on record of rulers of other parts having, by offers of special privileges, persuaded bodies of artisans and craftsmen to come and settle in their dominions, it is perhaps legitimate to conjecture that the Nayakkan dynasty, finding among the Tamils neither weavers nor herdsmen of talent, induced bodies of these people to come and settle under their protection.

UNAP. III. General Characteristics. Fifteen in every thousand of the population (a higher proportion than in any other district) speak Patnúli or Khatri, a dialect of Gujaráti. These are the Patnúlkáran silk-weavers, referred to later on in this chapter, who are so numerous in Madura and Dindigul towns

Education.

The education of the people is dealt with more particularly in Chapter X below, from which it will be seen that in this matter they are rather below the average of the southern districts as a whole. The inhabitants of Madura and Periyakulam taluks are the most advanced and those of Tirmmangalam the most backward

Occupations.

The means of subsistence of the population are discussed in Chapter VI, where it is shown that the proportion of them who have by agriculture and the tending of flocks and herds is ever higher than usual

Religions.

By religion, 93 in every hundred of the inhabitants are Hindus four are Musalmans and three are Christians

THE JAINS.

At the census of 1901, not a single Jain was found in the whole of the district, but ample evidence exists to show that ir days gone by the followers of this faith were an influentia community in Madura. Legends preserved in the sthala purane of the great temple at Madura say that the town had three narrow escapes from destruction by a huge elephant, a vast cow and ar enormous snake which were created by the magic arts of the Jamand sent against it, but by the grace of Siva were converted into the three hills in the neighbourhood now known as the Anaimalai Pasumalai and Nagamalai. These stories, though wildly apocry phal in details, seem clearly to enshine the fact that the Jain were once powerful enough to cause the Saivites considerable uneasiness at not to place their existence in perit. In the accounof the village of Triuvédagam on p. 297 below, is given the traditional embroidered version of a contest between the Jains and the Saivite saint Tirugnána Sambandhai which also is almos certainly an historical fact. The persecutions which the Jain underwent are moreover still referred to in local chronicles, and it is stated that at one of the festivals connected with the Madura temple an image representing a Jain impaled on a stak is carried in the procession. Finally the district contains i number of sculptures and inscriptions which are certainly of Jan References to some of these will be found in the account in Chapter XV of Anaimalai and Tirupparankunram in Madur. taluk, Awarmalai in Palni, Uttamapálaiyam in Periyakulam, and Kóvilánkulam and Kuppalanattam in Tirumangalam.

On the little granite hills of the district are often found level, rectangular spaces, usually six or seven feet long and two or three feet wide, which have been chipped out on the surface of some flat piece of rock They look as though the granite had been smoothed to make a sleeping-place, and some of them have a kind of rock pillow at one end, two or three inches higher than the rest of the excavation. The ryots call them Pancha Pánd wa padukkar, or 'beds of the five Pandavas.' They are sometimes found close to images of undoubted Jain origin cut on the rocks, and they perhaps mark the sites of the dwellings of Jain hermits

The Christians in Madura numbered at the last census nearly three per cent of its inhabitants, a figure somewhat below the average for the southern districts as a whole Relatively to the total population they were most numerous in the taluks of Dindigul (7 per cent.), Kodaikanal (5.8), Periyakulam (2.1) and Madura (2.1) and least so in Tirumangalam (7 per cent.), Mélúr (.7) and Palm (.6) Nearly the whole of them, as usual, were natives. An overwhelming proportion belonged to the Roman Catholic Church; next in numbers came the nonconformist adherents of the American Mission, and a few were followers of the Lutheran sect.

The Roman Catholic Mission is by far the oldest in the district, Roman and dates from as long back as the beginning of the seventeenth Catholic century Considerations of space prohibit the inclusion here of any detailed account of its doings, but the letters of its priests to their ecclesiastical superiors, which have been collected and published in French in four volumes under the title of La Mission du Maduré, depict in a most vivid fashion their struggles and achievements and, incidentally, the political and social conditions of the country at the time

The earliest missionary to visit Madura was a Portuguese named Father Fernandez, and his congregation consisted largely of Paravas (fishermen) whose forefathers had been converted by Francis Xavier. The first Jesuit was Robert de' Nobili, an Italian of good birth (related to two popes and a cardinal, and the nephew of another cardinal), who began work in 1606 under the control of the Archbishop of Cranganore Knowing that Fernandez was hopelessly handicapped by the fact that he was one of the detested 'Parangis' (Portuguese)—a race which was known to all natives to eat beef and consort with the lowest of Parayans-de' Nobili (with the concurrence of his superiors) assumed a native name (Tatva Bódagar, 'the teacher of philosophy') presented himself as a sanyúsi from Rome, and adopted the characteristic dress and meagre diet of the ascetic class.

CHAP. III. THE JAINS.

TRE CHRISTIAYS.

CHAP. III.
THE
CHRISTIANS.

His fame soon spread abroad, and those whom he admitted to an interview (he discouraged visitors at first) were charmed with his polished manners, astonished at the purity of his Tamil and captivated by his oriental learning and versatile intellect. Later, he built a church and presbytery and took to the active preaching of the Gospel, and at the beginning scores of persons, including members of all the upper classes, were converted with marvellous But the Hindu gurus and priests soon succeeded in stemming the tide, and persecutions followed Moreover Father Fernandez complained to the authorities of his methods-and especially of his practice of permitting his converts to retain Hindu customs, such as the wearing of the kudumi (top-knot) and the thread, and the use of sandal-paste on their foreheads-and in 1613 he was consured and eventually recalled to Goa until ten years later that the controversy which thus arose was decided in a manner which permitted him to resume his work on the old methods

In Madura itself he seems never again to have been as successful as he was at the beginning. In 1623 he set out on a long journey through the Salem district and to Trichinopoly, where the converts were chiefly of low castes, and much of his energy was thereafter devoted to the work in this latter town. Persecution, hardship and insults were his daily lot there, and he was even imprisoned. In 1648, after 42 years of labour, he left Madura, utterly broken in constitution and all but blind, and not long afterwards he died at Mylapore.

Two other famous men who belonged to the 'Maduia Mission' which he thus started were de Britto and Beschi. The former was martyred in the most revolting manner in the Ramnad country in 1693. The latter, who was famous for his Tamil poems, which rival those of the best native authors, died in 1746.

Thereafter the Jesuit Mission appears to have languished, and in 1773 it was entirely suppressed by the Pope. In the years which followed much of its work was undone, converts relapsing to Hinduism. The authorities at Rome accordingly appealed to the Society of Foreign Missions, which in 1783 had succeeded the Jesuits in the 'Carnatic (or Pondicherry) Mission,' and in 1795 Monsignor Champenois, Vicar Apostolic of that body, visited the Madura Christians! But difficulties occurred with the priests of the Goanese church, and it was not until 1830 that the then Vicar Apostolic was able to send into the country a first

<sup>1</sup> For the a count of the fortunes of the mission after 1773, I am indobted to the courtesy of the Rev. J. Pages, s.J., now in charge at Madura.

detachment of three missionaries, Fathers Mehay, James and In July 1836 Pope Gregory XVI created the Vicariate Apostolic of the Coromandel Coast, which included the Madura country, and in December of the same year the Madura Mission was detached therefrom and formed into a separate organization under the Jesuits.

CHAP. III. THE CHRISTIANS.

Four missionaries from the Society of Jesus reached Madura in 1838. In 1842 one of them, Father Garnier, built the church there near Tirumala Nayakkan's palace. Ho died in the town the next year

In 1838, the year these four arrived, Pope Gregory XVI, by his Bull Multa præclare, had put an end to the jurisdiction of the Archbishop of Goa over the mission, but many of the Christians refused to accept the new state of things Up to 1847, the mission was permitted to remain under the jurisdiction of Pondicherry, but in that year its first Vicar Apostolic, Bishop A Canoz, was In 1857 a Concordat was signed between Rome and Portugal whereby the Archbishop of Goa was granted authority over the Goanese Christians in the mission's field, and thence arose a double jurisdiction within it This continued until 1886 when, by another Concordat, the difficulty was ended by the re-establishment of the Bishopric of Mylapore and the grant to it of that part of the Madura Vicariate Apostolic which lay within the Tanjore district. By a subsequent agreement the church of Our Lady of Dolours at Dindigul (built in 1729) and of Our Lady of the Rosary facing the Perumal Teppakulam at Madura (crected 1770) were left in the hands of the authorities of Goa, who still possess a few adherents in the district. In this same year 1886. by the Bull Humana Salutis, Pope Lee XIII established the Catholic hierarchy in India and the Madura Vicariate Apostolic was formed into the Bishopric of Trichinopoly, under the jurisdiction of which its missions are at present conducted.

The largest Roman Catholic congregations are now those in Madura and Dindigul, but there are 36 churches in other places in the district, the mission employs sixteen European priests. keeps up orphanages for boys and for girls at Madura, and is about to establish a numbery of Europeans in that town to take charge of its girls' schools and dispensaries. Its funds are received principally from Fiance.

The American Madura Mission was established in 1834 as an American off-shoot of the Jaffna Mission in Ceylon 1 The first workers to

<sup>1</sup> For the materials for the account which follows, I am indebted to the Rev. J. S. Chandler of the American Mission.

CHAP. III. THE CHRISTIANS.

ž

arrive in Madura were Mr. and Mrs. Todd and Mr. Hoisington. Stations were subsequently established in Dindigul (1835), Tirumangalam (1835), Pasumalai (1845), Periyakulam (1848), Vattilagundu (1857), Mélúr (1857) and Palni (1862). The East Gate Church at Madura was begun on part of the glacis of the old fort (see p. 266) in 1843 and finished in 1845.

For several years the policy of the mission was to endeavour to introduce a knowledge of Christianity among the people by means of free schools for native boys, with Hindus as teachers, and boarding-schools with Christian teachers, and its educational institutions were a very prominent part of its work. In 1847, however, great defections were caused by efforts to abolish caste distinctions among the converts, and in 1855 the visit to Madura of a deputation of two members of the American Board resulted in a considerable reversal of the original policy. English education was abandoned, changes were made in the seminary which had been established at Pasumalai (p. 176), the large English school at Madura was closed, and nearly all the boarding-schools except that for girls at Madura were abolished

Giadually, however, it was realised that this change had not been for the better, and little by little the schools were reestablished. The more important of those which the mission now maintains are referred to below in Chapter X

Another netriciable feature in the policy of the mission has been the combination of medical and to the natives with its evangelistic work, several of its members being trained medical men. The leader of this branch of its operations was the late Rev. E. Chester, for many years resident in Dindigul. The first lady physician, Miss Root, Mid, arrived in 1885, and her efforts eventually resulted in the erection of the mission hospital for women in Madura. This and the other medical institutions kept up by the mission are referred to in Chapter IX below. The share which the mission took in the foundation of the sanitarium of Kodaikanal on the Palni Hills, is mentioned in the account of that place on p. 250.

Its members now include twelve ordained Europeans and a number of missionary ladies, and it possesses 27 churches. Among the best-remembered of its ministers are the Rev W Tracy, D.D. for 25 years in charge of the Pasumalai seminary (whose son, the Rev. J. E. Tracy, is still with the mission) and the Rev. J. E. Chandler, whose son is also still working at Madura. The expenditure of the mission is some Rs. 80,000 annually, almost all of which comes from America.

The Lutheran church first began work in the district in the second half of the eighteenth century, in the time of the flourishing Danish Lutheran Missions at Tranquebar and Tanjore. Catechists were sent to Dindigul and other places and succeeded Leipzig in establishing congregations. The care of all these was eventu- Evangeheal Lutheran ally, however, transferred to the Society for the Propagation of Mission. the Gospel and nothing more was done for many years.

THE CHRISTIANS.

It was not until 1875 that the Leipzig Lutheran Mission began In that year it sent its first European its work in the district missionary to Madura. In 1882 a second was despatched, and since 1889 he has been hving at Dindigul Three years afterwards another was sent to Madura, but in 1903 he was transferred Two missionary ladies to Virudupatti in the Tinnevelly district The mission possesses eight are now working at Madura churches and two more are under construction. It also maintains a number of schools, but none of these are above the primary grade.

The Musalmans in the district number four per cent of the population, a figure about equal to the average of the southern districts. They are proportionately most numerous in the Mélar and Palm taluks, and least so in Tirumangalam

locally known as Rávutans, who are probably the descendants

THE MI'SALMANS.

either of Hindus of this part of the world who in former times were forcibly converted to Islam, or of Musalman fathers by the women of this country. They are a pushing and frugal (not to say parsimonious) class. Far from following others of their co-religionists in thinking much of the past, less of the present and least of the future, they conduct the important trade in leather which the district possesses, grow much betel and do a great deal of the commerce of the country, both wholesale and retail. They seldom marry with the Musalmans of pure descent, although there is no religious bar to such alliances, and they often (as in Dindigul town) live in separate streets away from them. They speak Tamil. and not Hindustani like the Musalmans proper. They also observe, at weddings and similar ceremonies, several customs which are clearly Hindu in origin, such as the use of music and the tying of a tall. The dress and ornaments of both men and women strongly resemble those of Hindus, the men being often

The very great majority of them belong to the community Ravutans.

only distinguishable by the tartan patterns of their waist-cloths. their beards and their shaven heads, and the women only by their having a loose jacket (instead of a tight bodice) and wearing a

<sup>1</sup> The particulars which follow were kindly furnished by the Rev. Th. Bloomstrand, in charge of the mission's affairs at Madura

CHAP. III, THE MUBALMANS. series of small rings on the outer edge of the ear. At deaths, they often divide property in accordance with Hindu, and not Muhammadan law

They are grouped into a number of sub-divisions which are indogaments in character and usually territorial in origin. Instances of these are the Puliyankudiyar, the men of Puliyankudi in Tinnevelly; the Elaiyankudiyar, the men of Elaiyankudi in Ramnad zamindari; the Musiriyar, the men of Musiri in Trichinopoly; the Vaigukaraiyar, the men of the Vaigui banks; and the Eruttukarar 'bullock-men,' those who used to trade with pack-bullocks

Relations with Hindus The Musalmans live on amicable terms with their Hindu neighbours. They are permitted (see p. 307) to go to the great Hindu temple of Subrahmanya at Palni to make their offerings there, and Hindus flock to the famous tomb of the Musalman fakir on the top of the hill at Tirupparankunram. The followers of the two faiths join in the celebration of the fire-walking which in this district very often follows the Mohurrum.

THE HINDOS.

It remains to refer to the Hindus, the most numerous of the religious communities of the district. A few words may be said about their social and religious ways, and then some account will be given of the castes among them which are found in particular strength in this part of the country.

Villages

The villages of the district are built in the scattered fashion common in the south. The three polluting castes, the Pallans, Laraiyans and Teligu Chakkilyans, always live in separate chêris, or hamiets, outside them. The other communities are more particular about resuling together than is usually the case. Even if the Brâlman houses number only two or three, they will generally be found side by side, and the other castes similarly try to collect together, each in their own street. There are usually three wells, one for Brâhmans, one for Súdras and Musalmans and the third for the polluting castes.

Old records show that in the troubled period before the Company acquired the country almost every village was fortified in some fashion. A mud rampart was the usual defence, and where this was beyond the means of the comin inity a strong live hedge of thorny plants and trees was planted round the village sit and provided with a single entrance which was closed at night wit a strong gate. In many villages the stone posts which former thanked these gateways may still be seen. They are calle vidinasial and when the village derites are worshipped they ofte come in for some share of the oblations and offerings which as going. Almost every village has a mandas, or piece of ope

ground, in the middle of it and in this is nearly always a chavads, CHAP. HI. half club and half court-house, which is kept up at the common THE HINDUS. expense and is used as a meeting-place for gossip in the mornings and evenings, as a spot in which to loaf away the long days in the hot weather when cultivation is at a standstill, or as a court for the hearing of disputes or caste questions. In the Mélur taluk these chávadis are often intimately connected with the worship of Karuppan, the favourite deity of the Kallans villages there are often several of them for the use of the different castes. If the villagers cannot afford a regular building for a chavadi they will at least put up a masonry platform under some shady tree to serve the same purposes

The strong corporate feeling which enables these places to be built and kept up also exhibits itself in the common (samudánam) funds which exist in so many villages These are formed from the proceeds of land and fruit trees held on common patta, or from the sum paid for the right to collect a tax imposed by common consent on articles of certain classes bought or sold in The funds are spent for the common benefit on such objects as repairs to drinking-water sources, ceremonies at the temples, dramatic performances and so on In Bódináyakkanúi, a school is maintained. Sometimes the members of a particular caste in a village organize similar funds by taxing themselves for the benefit of their community The Shánáns and the Patnúlkárans are especially fond of doing this.

Houses are much the same as elsewhere Where the Kallans Houses are most numerous, the fear of incendiarism induces people to try to afford a tiled or terraced roof instead of being content with But as a rule the ryots seem to believe in the poetess Auvaiyái's saying 'Build small and prosper greatly,' and outside the towns the stranger is struck with the meanness of the average The cattle are always tied up in the houses at type of house Fear of the Kallans prevents them from being left in the fields, and they may be seen coming into the villages every evening in scores, choking every one with the dust they kick up, and polluting the village site (instead of manuring the land) for twelve hours out of every twenty-four. Buffaloes are tied up outside the Kallans do not care to steal them, as they are of little value, are very troublesome when a stranger tries to bandle them, and cannot travel fast or far enough to be out of reach of detection by daybreak.

In the Palm taluk there are fewer Kallans and the ryots are much keener farmers than elsewhere in the district, and there the cattle are very usually penned in the fields at night. People who CRAP. III THE HINDUS.

have a well generally have a house next it, in addition to their ordinary dwelling in the village site, and thus they can stay out on their land at night to watch over the cattle penned on it.

Dress.

The dress of the people does not differ greatly from that in The prevailing colour of the garments other southern districts of the women of the poorer classes is red Three becoming items in their attire which are less common further north are the heavy silver bracelets (tol káppu) worn just above the elbow, the fashion of tying a bunch of white flowers to the centre of the tall necklet, just under the chin, and the trick of allowing the embroidered end of their cloths to hang squarely down behind from their waists, like a sort of dress-improver. The lowest classes spend more on their dress than is usual in the south -- the fine, handsome Pallan women of the Palm taluk being conspicuous in this respect The rankkar, or tight-fitting bodice, is seldom worn by non-Brahmans Indeed the women of the Kallans work in the fields with their bodies above the waist quite bare, and in the west of Tirumangalam taluk they never cover their breasts at all except when going into a town. The Kallans say that an unmarried girl of their cast once used her upper cloth to conceal the fact that she was with child and that the garment was accordingly tabooed in consequence. The women among the Patitulkarans of Madura are taking to tying their clothe in the fashion followed by Brahmans bunching them up in front and passing one end between their legs and tucking it into the waist behind

The women of practically all non-Brahman castes except those of Ter guorigie practise the fachion of stretching the lobes of their The Kallan guls are especially noticeable in this respect, their lobes sometimes reasing even to their shoulders. In quarrels between women of the lower eistes these long ears form a favourite object of attack and blobe-tearing cases' figure frequently in police records. The beams of the ear is done by Kurayan women as ever is the eighth day after both and thereafter the stretching is continued by hanging leaden rings from the hole The car becomes finally the most bejowelled part of a woman's person. No account of the various ornaments suspended from it by the different castes would be intelligible without illustrations. Some description of the prevaient fashious will be found in Mr. Havell's paper in the Journal of Indian Art, v. 32 ff

Tattoong is as common as elewhere. Kurayan and Domban women do it. Roman Catholics frequently have a cross done between the eye-brows, on the spot where the sect-mark of the Hindu is usually put.

The food of the mass of the people consists of cholam, ragi CHAP, III. and cambu, which rank in public estimation in this order. The Hindus. Varagu and sama are considered inferior Rice is eaten only by Food. the wealthier classes. Chutneys and vegetables of the usual kinds are employed to render more palatable the various preparations made from these grains.

The people have fewer amusements than usual In the dry Amusements. weather, when cultivation is at a standstill and every one has plenty of lessure, Dombans, Kuravans and (to a less extent) Fallans are invited to the villages to act some of the usual plays. but except these professional companies no one gets up dramatic. performances Cock-fighting is common, especially on the Mélur side, and is practised by many different castes.

A game which is peculiar to this district and the country immed rately to the north of it, and is one of the very few manly sports which survive in southern India, is the jallikat or jellicut word jullikattu literally means 'tying of ornaments' On a day fixed and advertised by beat of drum at the adjacent weekly markets a number of cattle, to the horns of which cloths and handkerchiefs have been tied, are loosed one after the other, in quick succession, from a large pen or other enclosure amid a furious tom-tomming and loud shouts from the crowd of assembled spectators. The animals have first to run the gauntlet down along lane formed of country carts, and then gallop off wildly in every direction: the game consists in endeavouring to capture the cloths fied to their horns. To do this requires fleetness of foot and considerable pluck, and those who are successful are the heroes of the hour bruses are the reward of those who are less skilful, and now and again some of the excited cattle charge into the onlookers and send a few of them flying. The sport has in consequence been prohibited on more than one occasion; but, seeing that no one need run any risks unless he chooses, existing official opinion inclines to the view that it is a pity to discourage a manly ainusement which is not really more dangerous than football, steeple chasing or fox-The keenness of the more virile sections of the community (especially the Kallans) in this game is extraordinary and in many villages cattle are bred and reared specially for it best jallikats are to be seen in the Kallan country in Tirumangalam, and next come those in Mélur and Madura taluks.

The sport can boast a very respectable antiquity. A poet of the early years of the present era quoted by Mr Kanakasabhai Pillar in The Tamils eighteen hundred years ago describes in vivid fashion the jallikat practised by the shepheid easte in those days.

CHAP III. THE HINDUS The bulls had sharpened horns and the competitors were required to actually capture and hold them. Serious wounds were the order of the day and the young men who most distinguished themselves were awarded the hands of the fairest of the girls of the caste who watched the game from a kind of elevated grand stand. It is said that even nowadays the swain who would win the favour of a Kallan maiden must first prove himself worthy of her choice by provess at the jallikat

Religious life Bráhman influence small. Though Mudura town itself is a well-known centre of Bráhmanism, the district as a whole is as purely Dravidian in religious sentiment as any in the south. Bráhmans number only 18 in every 1 000 of the population (or fewer than anywhere in the south except Combatore South Arcot and Salem) and their influence upon the religious and social life of the community is small. The famous Brahmanical temples at Madura, Tirupparankunram, Palni, Alagarkóvil and one or two other places attract attention and create the impression that the people must be generally devoted to the worship of the orthodox gods, but a closer examination shows that there are large areas devoid of any large shine in the honour of these deities and given over to the cult of the lesser Dravidian godlings. In Dindigul taluk, for example, the Vaishnavite temples at Tadikkombu and Vadamadura are almost the only orthodox institutions to be found.

Saivism is the prevalent form of behef. The rulers of Vijayanagai were of Vaishnavite sympathies, and the poligars who followed their aimies into the district brought their own Vaishnavite deite, with them and established frequent shrines to them which are still in existence. But the Navakkan kings were catholic-minded rulers and their gifts and additions to the Saivite shrines in and around Madura town show how free they were from all narrow bigotry.

One reason why the Brahmans have been unable to impose their rites to any large extent upon the people of the district is the fact that large sections of the community regard it as in no way necessary that their marriages should be performed, or their timerals attended by any kind of professional priest. In the accounts of the castes which follow below, it will be seen that the table in equently field, not by a priest, but by the bridegroom's sister. Where custom requires that a priest should do it, this man accy usually belongs to the casto himself, and is rather a social than a religious, leader. Thus the Bráhmans have not the opportunities of impressing their beliefs and lites upon the people which are in some districts afforded by the indispensability of their presence at domestic ceremonies.

The non-Brahmanical deities, as elsewhere, are legion, and CHAP. III. space only permits of a reference to one or two of them which are THE HINDUS. especially characteristic of the district.

Of all of them, Karuppan is the most prominent He is essen- Popular tially the god of the Kallans, especially of the Kallans of the deriver Mélur side. In those parts his shrine is usually the Kalians' chávadi He is said to have been brought 'from the north' and worship to him is done with the face turned in that direction One of his most famous shrines is that at Manaparai in the Trichinopoly district. He delights in the sacrifice of goats and sheep. His priests are usually Kallans or Kusavans. He has many different names if his image he large, he will be called Periya (big) Karuppan; it small, Chinna Karuppan, if his dwelling is in the piece of open ground belonging to the village, he will be known In the Mélúr taluk his shrine may usually as Mandai Karuppan be known by the hundreds of iron chains hung outside it which have been presented to the god in performance of vows. The deity is said to be fond of bedecking himself with chains, and these offerings are usually suspended from a kind of 'horizontal bar,' made of two tall stone uprights supporting a slab of stone placed horizontally upon the top of them He is also fond of presents of clubs and swords. The curious collection of these weapons at his shaine at the main door of the Alagarkovil is mentioned in the account of Bells are also welcome, and in Tiruthat temple on p 284 below mangalam taluk these are often hung in numbers to the trees round his abode On the Palm side, Karuppan's shrine is often furnished with little swings for the delectation of the god, and with terracotta elephants, horses and other animals so that he may be able to perambulate the village at night to see that all is well

Elsewhere, these images are the sign of a temple to Aiyanar. Aiyanar. The biggest examples of them in the whole district are perhaps the brick and mortar erections outside the shrine to that god at Mádakkulam near Madura. Some account of this deity has been given in the Gazetteer of South Arcot, in which district he is even more popular, and the description there is generally applicable to Madura and need not be repeated.

Another god (or demon) who is common to both districts is Madurai Currously enough, this personage, whose history is also given in that Gazetteer, is held in much less honour in this, his own, country than in South Arcot. His little shrine just south of the eastern entrance to the great temple at Madura is held in considerable repute and children are often named after him and his famous wife Bommi, but in the villages he is less known.

CHAP III
THE HINDIS
Others.

Another male detty is Sattán who is said to reside in trees. Bits of rags are hung on the branches of his dwelling. Several trees covered in this manner may be seen by the road through the Andipatti pass

The other minor deities are all of the other sex. The commonest is Mariamman the well-known goddess of small-pox. personalities, attributes and likes and dislikes of the others are ill-They go by various flattering names, such as Ponnammál ( golden lady ) Muttammal ( pearl lady ) and so forth, and are propitiated at irregular intervals and in varying methods. Several of them require bullaloes to be offered up. The sacrifice of these animals at the festival to Vandikáliamma at Attúr is referred to in the account of that place on p. 230 below, and similar rites on a smaller scale are performed at numerous other goddess shrines those for example at Parapatti in the Kannivadi zamindari, at Padiyur in Dindigul taluk, at Dindigul itself and at the two shines to Alagua-nachiamina in Palni town Sapta Kannimar or seven virgins, are common objects of adoration and their images are very often to be seen in the shrines of the other village goddesses

Vows

Yows to these deities are unusually common, and sometimes take unu ual forms. In the north of Mélúr talak it is credibly stated, women who are anxious for offspring you that if they athun then with they will go and have a cocoanut broken on their heads by the phyari of the temple at Sendurai - In many shrines har reviote cradles and small painted clay babies placed there by women who have at length been blessed with children. Silver exrolo images of parts of the body which have recovered from disease are often presented to the larger temples, such as those at Palni. Trupparankunian and Alagarkovil The mouth-lock vows which are performed at Palm are referred to in the account of that place on p 307 below. Alagarkóvil is such a favourite place for carrying out the first shaving of the heads of children that the right to the locks presented to the shrine is annually sold by auction! When cattle or sheep are sick, people yow that if they recover they will go and do plaga on the top of one or other of several little hills which are thought to be very efficacious in such Gópinathasvami hill in Kannivadi zamindari is one of these and others are those at Vadipatti in Nilakkottai taluk and Settmavakkanpatti near Dindigul. Fire-walking is often performed at Dianpadi shrines. In Palni there is an annual feast at the Mariamman temple at which people carry in their bare hands. In performance of vows, earthen pots with a bright fire

They are said to escape burns by the favour CHAP. III. blazing inside them of the goddess, but it is whispered that immunity is sometimes The Hindus. rendered doubly sure by putting sand or paddy husk at the bottom of the pot.

Devils are unusually numerous. Sometimes they haunt land Devils and render it unlucky, and such fields (pisásu pululicha milam, as they are called) are unsaleable Generally, however, they take up their abode in a woman. Women thus possessed may be seen at the great temple at Madura every Navarátri, waiting for release There are many professional exorcists, who are often the pujáris at the local goddess' shrine Then methods have a family resem-At dead of night they question the evil spirit and ask him who he is, why he has come there and what he wants to induce him to go away He answers through the mouth of the woman, who works herself up into a frenzy and throws heiself about wildly If he will not answer, the woman is whipped with the rattan which the exorcist carries, or with a bunch of margosa twigs. When he replies his requests for offerings of certain kinds are complied with. When he is satisfied and agrees to leave a stone is placed on the woman's head and she is let go and dashes off into the The place at which the stone drops to the ground is supposed to be the place where the evil spirit is content to remain. and to keep him there a lock of the woman's hair is nailed with an aron had (Madara devils, like those of other parts, dislike you) to the nearest tree.

> PRINCIPAL ('ANTES.

Short accounts will now be given of certain castes which occur in greater strength in this district than in others. These notes will clearly show how slight is the influence of the Brahmans in social Neither at weddings nor at funerals is their presence usually required. The various castes employ either priests of their own community or none at all. Certain other resemblances run through the customs of all these communities. Endogamous subdivisions are usual and exogamous septs common, the caste organization is generally complete and powerful, the commonies performed when a gul attains maturity are elaborate, at weddings a bride-price is paid and the tall is tied by the bridegroom's sister, and the rule to at a man can claim the hand of his paternal aunt's daughter in marriage is enforced with a rigour which sometimes leads to curious complications

The idea underlying this last custom appears to be the feeling that a woman is bound to replace the loss to her father's family occasioned by her marrying out of it, by returning one of her daughters to that family. The simplest way of making the

CHAP III.
PRINCIPAL
CASTER

restoration is to marry her daughter to her brother's son. But if the brother has no son he can still demand that the girl be restored to his side of the family and can require that she shall marry some other boy belonging thereto. This latter alternative is adopted in some castes where the age of the girl is much greater than that of the mother's brother's son; but in others custom requires that the latter shall marry her however old she may be, and the result is naturally the subversion of all the ordinary rules of morality

Kallans.

Though slightly inferior in numbers to the Vellálans and Pallans the Kallans are quite the most prominent of all the castes of the district. They number 218,000 and are in greater strength in Madura (especially in the Mélúi and Triumangalam taluks) than in any other Collectorate.

They are the 'fierce Colleries' of Orme's history and have always borne a reputation for independence—not to say truculence. In the time of the Náyakkan dynasty of Maduia they steadily if ned to pay any tribute<sup>1</sup>, arguing always that the heavens supplied the necessary rain their own cattle did the ploughing and they themselves carried out the rest of the cultivation operations, so there was no possible reason why they should be charged anything. Then conduct at this period was generally so aggressive that bodies of troops marching between Trichinopoly and Maduia foun i it advisable to avoid the Mélúr country and proceed by circuitous routes.

When Vijaya Raghunátha was Sétupati of Raminal (1710-20) the Kallans raided his territory and carried off 2,000 head of cattle. He forthwith established nine fortresses in their country, fulled them into security by various promises and then massacred a number of them. They thereafter paid him their respects annually, but they continued to flout the authorities at Madura until 1772. In 1755 they cut up Colonel Heron's expedition in the Nattam pass (see the account of that affan on p. 289 below) and Ormo is always referring to their lawlessness.

When Muhammad Yúsaf Khán was in charge of the Madura country (1756-64) he established forts at Mélúr and Vellálapatti about midway between Mélúr and Alagarkóvil) to overawe them, but he never attempted to collect tribute from them and kept them quiet chiefly by tomenting jealousies among their leaders. He however made one attack against the Nattam Kallans which,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This and one or two other passages below are taken from Mr Turnbull's notice of the caste, dated 1817, which is prefixed to Vol. III of Captain Ward's account (1821) of the Survey of Madura and Dindigul. This was printed at the Madura Collectorate Press in 1895.

says Orme, 'appeared more like one of the general huntings peculiar to Asia, than a military expedition. Avenues were cut into the forest and the inhabitants shot as they fled.'

CHAP. III. PRINCIPAL CASTES.

After Yúsuf Khán was hanged as a rebel in 1764 the Mélúr Kallans gave so much trouble that the Company sent against them five battalions of sepoys and 1,500 cavalry under Captain Rumley. The force encamped at Mélur and summoned the Kallan headmen to attend. But they 'would not appear and continued to manifest their licentious character and contemptuously slighted the Detach-Captain Rumley accordingly surrounded Vellalapatti and called on its leaders to surrender Instead of obeying, 'the whole of the Colleries persevered and were preparing for hostility, using insulting language and brandishing their weapons within the hedge that surrounded the village.' Captain Rumley then fired the hedge, the village was soon in flames also, and as the people rushed away from the conflagration his troops set upon them and slew, it is said, about 3,000 of them. The other villages then 'submissively made homage' and formally agreed to pay tribute The Kallans greatly respected the man who had thus brought them to their knees and called him 'Rumleysvámi.' Renewed instances of contumacy however occurred—ten survey peons, for example, being murdered—and Rumley had to put 2,000 more Kallans to the sword The country was then surveyed without further opposition.

The war with Haidar Ali in 1781, however, gave the Kallans another chance and they once more got completely out of hand, raiding up to the very walls of Madura and slaying, in an affray outside the fortifications, the officer commanding the town, one Mallári Rao. In 1784 Captain Oliver arrived at Mélúr with another detachment and collected the arrears of tribute by force A battalion of native infantry continued to be stationed in that town for some years thereafter

Open rebellion has long since ceased, but the Kallans' inveterate addiction to dacoity and theft ('Kallan' means 'thief' in Tamil) renders the caste to this day a thorn in the flesh of the authorities. A very large proportion of the thefts committed in the district are attributable to them. Nor are they ashamed of the fact. One of them defended his clan by urging that every other class stole—the official by taking bribes, the vakil by fostering animosities and so pocketing fees, the merchant by watering the arrack and sanding the sugar, and so on and so forth—and that the Kallans differed from these only in the directness of their methods.

OHAP. III. PRINCIPAL CASTES

Dacoity of travellers at night used to be their favourite pastime, and their favourite haunts the various roads leading out of Madura and that from Ammayanayakkanur to Periyakulam The method adopted consisted in threatening the driver of the cart and then turning the vehicle into the ditch so that it upset The unfortunate travellers were then forced by some of the gang to sit at the side of the road with their backs to the cart and their faces to the ground while their baggage was searched for valuables by the The gangs which frequented these roads have been now broken up and the caste has practically quitted road dacoity -which was not always profitable and conviction for which meant a long sentence-for the simpler, more paying and less risky business of stealing officials' office-boxes and ryots' cattle. The Kallans have not the courage of such races as the Maravans, and prefer an occupation which needs only slinking cuming to one which requires dash and boldness

Cattle-theft is now the most popular calling among them. They are elever at handling animals, and probably the popularity of the jullikats already mentioned has its origin in the demands of a life which always included much eattle lifting. The stolen animals are driven great distances (as much as 20 or 30 miles) on the night of the theft and are then hidden for the day either in a friend's house or among hills and jungles. The next night they are taken still further and again hidden. Pursuit is by this time hopeless, as the owner las no idea even in which direction to He therefore proceeds to the nearest Kallan go-between (these individuals are well-known to every one) and offers him a reward if he will bring back the cattle. This reward is called tuppic kills or payment for clues,' and is very usually as much as half the value of the animals stolen-The Kallan undertakes to search for the lost bullocks returns soon and states that he has found them receives his tuppu kith and then tells the owner of the property that if he will go to a spot named, which is usually in some lonely neighbourhood he will find his cattle tied up This information is always correct. If, on the other hand, the owner reports the theft to the police, no Kallan will help him recover his animals, and these are eventually sold in other districts or Travancore or even sent across from Tuticorin to Ceylon. Consequently hardly any cattle-thefts are ever reported to the police

The Kallan is also an adept at the more ordinary forms of house-breaking and theft. In pursuit of this calling he travels great distances, even as far as Chingleput and Mysore. He does

not take his womenkind with him on these expeditions, but is usually accompanied by a Kaminálan (goldsmith) to melt down and sell the loot.

CHAP. III PRINCIPAL CASTES.

In the month of Adı (July-August) it is the custom for the Kallans' married daughters (especially newly-wedded guls) to go with their husbands to stay a few days with their parents. The extra house-keeping expenses thus incurred by the latter necessitate extra efforts in the way of theft, and the Kallans playfully call these the Adi-véttai or 'Adi hunting.'

Another important source of income to the Kallan is the hud-kdval tees which he levies on other eastes. To almost every village or group of villages the Kallans have appointed a havelyar, or watchman, who is remunerated by the villagers in various ways, such as by fees on each plough, proportions of the crop at haivest and so on. In big villages and towns fees of this kind are also paid by each householder of importance, whether he owns land or not. In Madura town, for example, fees are paid to the hallans of the adjacent village of Kilkudi. In return for these emoluments the Kallans undertake to protect the village or person from thefts by their fellow castemen and to get back any property which may be stolen. In some cases they have even executed a written agreement to do this, and suits have actually been filed for non-portormance of the contract!

The fees thus demanded are undisguised blackmail. It any one hesitates or refuses to pay them, he is wained by the Kallan that he must take the consequences and in due course finds his standing crops taken from his field, his straw-stack or his house on fire, or his best pair of bullocks me sing. The terrorism thus organised is also used when necessary to obtain meals gratis or to induce jurors and witnesses to help to acquit an accused Kallan.

This state of things has naturally attracted the attention of the authorities and many and various methods of suppressing it have been suggested. It was at one time hoped that the reorganization of the village establishments would give a death-blow to the system by providing in each village a paid watchman who might be substituted for the Kallan kázalgár. It has since been suggested, among other reincidies, that Government should recognise and properly organize the system, should provide the Kallans with an honest invelihood by presenting them with land; should enlist them in Kallan regiments; fine them all when crime occurred in their neighbourhood; send them all to school; register all cattle and all Kallans and prevent either from moving

92

OHAP. III.
PEINGIPAL
CASTES.

out of their villages without passports; bind over the chief men of the caste to be of good behaviour; hold midnight roll-calls at unexpected intervals in their villages to see who was away; and treat the whole caste under the Criminal Tribes Act.

In 1896 the ryots of Dindigul took the case into their own hands and struck against the Kallans' exactions. The wide-spread movement which followed was known as the 'anti-Kallar agita-It actually originated in the anger of certain of the Idayans with a Kallan Lothario who enticed away a woman of their caste and afterwards her daughter, and kept both women But it soon grew into a simultaneously under his protection movement the avowed object of which was to drive the Kallans out of the Dindigul taluk. The leader of it was an Idaiyan called The villagers held meetings at which thousands Атауарра Копе attended, took solemn oaths to do without the Kallan kávalgáre; appointed watchmen of their own; boycotted all the Kallans, refusing them even food and drink; formed a fund to compensate those whose cattle were stolen or houses burnt; provided every village with a born which was to be blown in case of theft; required every one hearing the horn to hurry to the rescue; and laid down a scale of fines to be paid by those who did not adhere to these rules

At first the movement was thoroughly successful It extended to Palm, Periyakulam and the borders of Coimbatore the Kallans were outnumbered and overpowered, and many of them sold their fields for what they would fetch and fled from the taluk. about six months crime censed absolutely. As one deponent put it, People even left the buckets at the wells! Kallans, however showed fight and in 1896 and 1897 riots occurred in which lives were lost and villages were burnt anti-Kallar people lacked efficient leadership, overstepped the limits allowed by law and were prosecuted accordingly encouraged the Kallans to renewed efforts, they were often assisted by the existence of factions in the villages, and in the end the greater part of the kin algars returned once more to their former offices and almost all the good which the agitation had effected was undone again. It was an almost unique instance of the ryots combining to help themselves and deserved a less melancholy ending

Hope for the reformation of the Kallan has now recently arisen in quite another quarter. Round about Mélûr the people of the caste are taking energetically to wet cultivation, to the exclusion of cattle-lifting, with the Periyar water which has lately been

brought there. In some of the villages to the south-east of that town they have drawn up a formal agreement (which has been solemnly registered and is most rigorously enforced by the headmen) forbidding theft, recalling all the women who have emigrated to Ceylon and elsewhere and—with an enlightenment which puts other communities to shame—prohibiting several other unwise practices which are only too common, such as the removal from the fields of cowdung for fuel and the pollution of drinking water tanks by stepping into them. The department of Public Works may soon be able to claim that it has succeeded where the army, the police and the magistracy have failed, and made an honest man of the notorious Kallan.

So much for the caste's unfortunate weakness Its organization and customs may next be considered. It is divided into three endogamous sections: the Terkunad ('south country') Kallans of Tanjore, with whom we are not now concerned; the Kilmid ('east country') or Mélurnad Kallaus of the Mélur taluk; and the Mélnád ('west country') or Priamalainád ('beyond the hills') Kallans who live in the north-west of Tirumangalam taluk to the These last are often called in the old west of the Nagamalan records 'the Analyur Kallans' from the village of that name (see p. 325) 31 miles east of Usilampatti These main sections are again sub-divided into smaller núns called after certain villages, which it would be tedious to name in detail At Sivarátri Kallans go and do pina at the temple in the village which gives its name to their Tradition says that the caste came originally 'from the north': the dead are buried with their faces laid in that direction: and when pija is done to Karuppanasvámi, the caste god already referred to, the worshippers turn to the north. The Kilnad Kallans were thus the first to reach the district They came south, say the legends, on a hunting excursion with their dogs and their caste weapon, the valliritads or boomerang, and observing a peacock turn and show fight to one of their hounds saw that the country must be favourable to the development of the manly virtues and decided to settle in it The Vellálans were then the chief cultivators round Mélûr, and the Kallans took service The masters, however, so bullied the servants that under them the latter eventually struck and drew up a schedule of money penalties to be exacted for every variety of bodily injury inflicted on them, from the knocking out of a tooth to the causing of death. Later on they grew strong enough to turn the Vellálans altogether out of the taluk, which they then named tan-un avu-núd or ' the country governed by themselves ' A section of them then travelled

CHAP. III. PRINCIPAL CASTES. 94 MADURA.

CHAP.III.
PRINCIPAL
CASTES

westward beyond the Nágamalai, drove out the Védans who peopled that country and settled there. Branches from this division travelled to Dindigul and Paini. It is said that the poligar of Virúpákshi (p. 310) invited some of them to serve under him as border guards and that Ottaiy úr ('single village') in Palni, which is now entirely peopled by Kallans, was founded by the descendants of these people

The organization of the Kilnád Kallans differs from that of Among the former an hereditary their brethren beyond the hills headman, called the umbalakáran, roles in almost every village. He receives small fees at domestic ceremonies, is entitled to the first betel and nut and settles caste disputes Fines indicted The western Kallans are under a are credited to the caste fund more monarchical rule, an hereditary headman called Tirumala Pinnai Tévan deciding most caste matters He is said to get this hereditary name from the fact that his ancestor was appointed (with three co-adjutors) by king Tirumala Nayakkan and given many insignia of office, including a state palanquin. If any one declines to abide by his decision, excommunication is pronounced by the ceremony of placing the thorn, which consists in laying a thorny branch across the threshold of the recalcitiant party's house to signify that for his contumacy his property will go to rum and be overrun with jungle. The removal of the thorn and the restitution of the sinner to Kullan society can only be procured by abject apologies to Pinnai Tevan,

Every Kallan boy has a right to claim the hand of his paternal aunt's daughter in marriage. This aunt bears the expenses connected with his circumersion. Similarly the maternal uncle pays the cost of the rites which are observed when a gul attains maturity, for he has a claim on the gall as a bride for his son. These two ceremonies are performed at one time for large batches of boys and guis. On an auspicious day the young people are all feasted and diessed in their best and repair to a river or tank The mothers of the guls make lamps of plantain leaves and float them on the water and the boys are operated on by the local barber, who gets a fee of from one to tive fanams (a fanam is 3 as. This practice of circumcision, which is not 4 ps.) for each common among Hindu castes, has often been supposed to have been borrowed from, or enforced by, the Musalmans, but arguments in favour of its indigenous origin are the facts that it has a Tamil name and that, as has been said, the maternal aunt pays the expenses.

٠,

Polyandry is stated 1 to have prevailed among the western Kallans at one time, but no traces of the practice now survive

CHAP. III. PRINCIPAL CASTES.

When a girl has attained maturity she puts away the necklace of coloured beads she wore as a child and dons the horse-hair necklet which is characteristic of the Kallan woman. This she retains till death, even if she become a widow. The richer Kallans substitute for the horse-hair a necklace of many strands of fine silver wire. In Tirumangalam the women often hang round their necks a most curious brass and silver pendant, six or eight inches long and elaborately worked.

Marriage is oither infant or adult. Bráhmans have no hand in it. A boomerang should figure among the presents to the bride The tall is tied by the bridegroom's sister, who then hurries off the bride, weeping piteoasly, to her brother's house may re-marry and, if childless, almost invariably do so correct match is with the late husband's brother. Divorce is a mutual right and is permitted on slight grounds so long as the petitioner pays the usual fines which are graduated in a complicated manner to meet different cases A man who divorces his wife for unfaithfulness does so by sending for her brothers and formally giving them a piece of straw the idea being that this is all the fine the lady's value demands. The children of a divorcée conceived after the divorce may be legitimised by the waiststring of the father being cut off at a caste meeting and fied round the woman's neck.

The Kilnad Kalians usually bury their dead. Lamps are periodically lighted on the tomb and it is whitewashed annually. The Piramalainad division usually burn the dead. If a woman dies when with child, the baby is taken out and placed alongside her on the pyre. This, it may here be noted, is the rule with most castes in this district and in some communities the relations afterwards put up a stone burden-rest by the side of a road, the idea being that the woman died with her burden and so her spirit rejoices to see others lightened of theirs.

It has been stated 2 that in the eighteenth century custom required either party to a Kallan quarrel to perform on his own family whatever cruelties the other chose to inflict on his, and that accordingly one of two disputants had been known to kill his own child so as to have the fiendish delight of forcing his adversary to do likewise. This idea is now apparently quite extinct.

<sup>1</sup> Turnbull's notice of the caste already cited

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Orme's history, i, 382, and Turnbull's account.

OHAP. III PRINCIPAL CASTES The fondness of the Kallans for jallikats, their women's fashions of stretching their ear-lobes and dispensing with an upper cloth, and their devotion to Karuppanasvámi have been referred to already in this chapter. Hard things have been said about the Kallans, but points to their credit are the chastity of their women, the cleanliness they observe in and around their villages and their marked sobriety. A toddy-shop in a Kallan village is seldom a financial success.

Idayans

After the Kallans, the Idaiyans are the next most numerous Tamil caste in the district. They number about 154,000. They are the shepherds and cowherds of the community and their title is Konan. They have an imposing math at Palni, near the Tiruvávinangudi temple.

The caste is grouped into numerous sub-divisions which are endogamous but will dine together. Those most commonly met with in this district are the Podunáttu, who mostly live to the south and west of Madura town, the Pancháramkatti, who are in great strength in the same place; the Rájéndra and Kalkatti, both common round Kambam and Gúdalúi in Periyakulam taluk; and the Valasu and Pendukkumekki, on the borders of the Ramnad zamindari.

The Podunattu Idaiyans have a tradition that they originally belonged to Tinnevelly, but fled to this district secretly one night in a body in the time of Tirumala Návakkan because the local chief oppressed them. Tirumala welcomed them and put them in let the care of the Kallan headman Pinnai Tévan already mentioned, decreeing that to ensure that this gentleman and his successors faithfully observed the charge, they should be always appointed by an Idaivan. That condition is observed to this day

In this sub-division a man has the same right to marry his puternal aunt's daughter as is possessed by the Kallans. But if the woman's age is much greater than the boy's, she is usually married instead to his cousin or some one else on that side of the family

A Bráhman priest officiates at weddings and the sacred fire is used but the bridegroom's sister ties the táir Divorce and the re-marriage of widows is prohibited. The dead, except infants, are burnt. Caste affairs are settled by a headman called the Náttánmaikáran, who is assisted by an accountant and a peon. All three are elected. The headman has the management of the caste fund, which is utilised in the celebration of festivals on certain days in some of the larger temples of the district.

Among these Podunáttus an uncommon rule of inheritance is in force. A woman who has no male issue at the time of her husband's death has to return his property to his brother, father, or maternal uncle, but is allotted maintenance, the amount of which is fixed by a caste panchayat. Among the Valasu and Pendukkumekki sub-divisions another odd form of inheritance A man's property descends to his sons-in-law, who live with him, and not to his sons The sons merely get maintenance until they are married.

CHAP. UI. PRINCIPAL CASTES,

The Pancharamkatti sub-division consists of two sections, one of which has a number of exogamous septs called kilais (branches) and the other has none Its customs generally resemble those of the Podunáttu Idaiyans, but widows are allowed to marry again. In the first of the two sections above mentioned a widow may re-marry once; in the second there is no restriction a widow's tall is removed it is replaced by a gold pendant shaped like a many-rayed sun and having three dots on it. This is called Pancháram and gives the sub-division its name. The story goes that the god Krishna used to tie a similar ornament round the necks of Idayan widows of whom he was enamoured as a sign that pleasure was not forbidden them. The dead of the Pancháramkattı sub-division are usually buried, and annually at the Pongal feast lights are placed on their tombs.

The Valaiyans are nearly as numerous as the Idaiyans Their Valaiyans. name is derived from valar, a net, and they formerly lived chiefly by snaring birds and small animals Nowadays many of them are cultivators and some of them are thickes. They have a comical fairy tale of the origin of the war which still goes on between them and the lat-tribe. It relates how the chiefs of the rats met in conclave and devised the various means for annoying and herassing the enemy which they still practise with such effect. The Valaivans are grouped into four endogamous sub-divisions: namely Vahm, Valattu, Karadi and Kangu. The last of these is again divided into Pási-katti, those who use a bead necklet instead of a tall, and Karai-katti, those whose women wear horse-hair neck-The caste title is Muppan Caste matters laces like the Kallans are settled by a headman called the Kambhyán ('blanket man'). who lives at Aruppukóttai and comes round in state to any village which requires his services, seated on a horse and accompanied by servants who hold an umbrella over his head and fan him. He holds his court seated on a blanket. The fines imposed go in equal shares to the aramana: (literally, 'palace,' i.e, to the headman himself) and the oramanas, that is, the caste people.

٤,,,

UHAP III
PRINCIPAT
CARTES.

A Valaiyan has the right to claim his maternal uncle's daughter as a wife. At weddings the bridegroom's sister ties the tall and then harries the bride off to her brother's house, where he is waiting. When a girl attains maturity she is made to live for a fortnight in a temporary hut, which she afterwards burns down. While she is then, the little girls of the caste meet outside it and sing a song illustrative of the charms of womanhood and its power of alleviating the unhappy lot of the bachelor. Two of the verses say.—

What of the hair of a man?

It is twisted and matted, and a builden.

What of the tresses of a woman?

They are as flowers in a garland, and a glory.

What of the life of a man?

It is that of the dog at the palace gate.

What of the days of a woman?

They are like the gently-waying leaves in a festion.

Divorce is readily permitted on the usual payments and divorcées and widows may re-marry. A married woman who goes astray is brought before the Kambhyan who delivers a homily and then orders the man's waist-string to be field round her neck. This legitimises any children they may have

Certain of the Valaivans who live at Ammavanavakkanur are the hereditary púpiris to the gods of the Sirumalai hills. Some of these deities are uncommon, and one of them, Pappárayan, is sue to be the spuit of a Brahman astrologer whose monsoon lorecast was falsified by events and who filled with a shame rare in unsuccessful weather-prophets, threw himself accordingly off a high point on the range

The ceremonies at a Valaivan funeral are elaborate. At the end of them the relations go three times round a basket of grain placed under a pandal, beating their breasts and singing.

For us the kanji Kaila aim for thee; Rice for us for thee Svargalókam

and then wind turbans round the head of the deceased's heir in accognition of his new position as chief of the family

When a woman loses her husband, she goes three times round the village nandar with a pot of water on her shoulder. After each of the first two journeys the barber makes a hole in the pot and at the end of the third he hards down the vissel and cries out an adjuration to the departed spirit to leave the widow and children in peace.

Kammalan is a generic term applied to the artisans of the Tamil country. The Kammalan caste is divided into five sections; namely, Tattáns or goldsmiths, Kellans or blacksmiths. Kannans or brass-smiths Tachchans or carpenters, and Kal Kammalans. Tachchans or stone masons These all intermarry and dine The caste title is Asári. The Kammálans claim to be of divine origin and say that they are descended from Visyakarma, the architect of the gods. They consequently assume airs of superiority over the Brahmans, wear the sacred thread and copy many of the Bráhmanical customs. These pretensions are of long standing, but none the less the easte has not yet shaken itself free from several of its Diavidian customs and these reveal The Kammalans talk, for example of then got as, but these unlike real gottos, form no guide to the marriages which are permissible, and the easte follows the Dravidian rule that a man is entitled to the hand of his paternal aunt's daughter. Again, though marriage is often performed between infants after the Brahmanical fashion yet the Dravidian bride-price is always Widows may not re-marry but they are allowed to wear jewellery and chew betel and nut and are not required to observe the fasts which Brahman widows keep. The dead, again, are usually buried and not burnt, and the pollution lasts for the period common among non-Brahman castes - sixteen days Vegetarianism is commonly practised and vet animal sacrifices

are made to village goddesses The caste-goddess is Kamakshiamman, and she has her own temple wherever Kammalans are numerous. In this all caste disputes and affairs are settled. No tradition of this derty's origin appears to survive The caste-organization is very com-Each of the five divisions elects its own witthinmarkaran, or headman, and his kingastan, or executive officer. From the five náttánmarkárans a headman of the whole caste, called the annwide neithermarkeran is selected by lot a little child being made to draw the lots in Kamákshamman's temple. These officials all serve for life. Local headmen subordinate to them, are often appointed in big villages where the community is numerous The caste guru lives in Tinnevelly He is a householder, and not

After the Kaminalans in numerical strength come the Chettis, Nations of the Of this great community the only sub-division which is especially prominent in Madura is the Nattukottai, or wealthy banking The traditions of these people say that they fled to this district from Kavermattanam, formerly the chief port of Tanioro

a sanyan, and his authority is limited

CHAP. III, PRINCIPAL CASTES.

100

CHAP III PRINCIPAL GARTER. because the Chóla king oppressed them; and that they first settled at Nattarasankóttar near Sivaganga, whence their name. They are devout Saivites and are usually plentifully marked with holy ash and wear a rudrákshom seed hung round their neeks. They shave their heads completely, not leaving the usual kudumi, and their women stretch the lobes of their ears. Consequently ingenious native genealogists have pronounced them to be the offspring of Kallan women by Musalman fathers. The fact that their unmarried girls wear necklaces of cowies has similarly given rise to the story that the caste is descended from unions between Kallans and Kurayans.

The Nattukóttai Chettis have two territorial endogamous sub-divisions, liaiyattakudi and Ar viyūr called after two villages in the Sivaganga zamindari, the necklets of the married women of the former of these have two strings, while those of the mations of the latter have only one. The Haiyattakudi section is further divided into seven exegamous septs called kócils, or temples, which derive their names from seven favourite temples in the seven villages of Haiyattakudi, Mattūr, Huppaikudi, Sūrakkudi Vairayankóvil Pillaiyarpatti and Velangudi.

At weddings, garlands are brought from the temple to which the bidegroom's family belongs. A man has a right to the hand of his paternal aunt's daughter and the usual bide-price is paid. The tall is fied by a man of the caste, for choice one who has had many children. Vegetarian families intermatry with those which eat ment. Widows may not re marry and divorce is forbidden. The dead are burnt. Poliution lasts for fifteen days and is removed by the gurus. There are two of these, the heads of the maths at Phanimalai and at Padarakudi near Tiruppattur.

The Náttukóttai Chettis are bankers, money-lenders and wholesale merchants, and do business all over south India and in Burma, Ceylon the Straits Settlements and Natal The foreign business is transacted by local agents belonging to the caste, who receive a salary proportioned to the distance of the place from Madura, and also, usually, a percentage on the profits generally serve for three-year terms and then return and give an account of their stewardship In time they amass enough to start business on their own account The caste has a high reputation in the commercial world for integrity and businesslike habits latter they carry even into their domestic affairs As long as the lather is alive, all the sons live together under the same roof with Hence the huge houses for which the Nattukottai Chettis in the Sivaganga zamindari are known. But though the various

component parts of a family reside under one roof, they do not CHAP. III. mess in common; but each one is given a carefully-calculated annual budget allotment of rice, condiments and other necessaries and required to cook his meals by himself.

PRINCIPAL CASTES.

Of the profits of their commercial transactions a fixed percentage (called magama) is usually set aside for charity. Some of the money so collected is spent on keeping up Sanskrit schools, but most of it has been laid out in the repair and restoration of the temples of the south, especial attention being paid to those shrines (pádal petta sthalungal, as they are called) which were hymned by the four great Samte poet-saints, Manikya-Váchakar, Appar, Turugnána Sambandhar and Sundaramúrti Lakhs have been laid out on these buildings, but unluckily the money has not always been expended with taste or with a fitting reverence for the older work

Vannáns are the washermen of the community The name is Vannane rather an occupational term than a caste title and, besides the Pándya Vannáns or Vannáns proper, includes the Vaduga Vannans, 'northern washermen' or Tsákalas of the Telugu country, and the Palla, Pudara and Tulukka Vannans, who wash for the Pallans, Paraivans and Musalmans respectively. The Pandya Vannans have a headman called the Periya manishan ('big man') who has the usual powers and privileges. A man can claim the hand of his paternal aunt's daughter. At weddings a bride-piece of Rs 101 is paid and the bridgeroom's sister ties the tall. Nambis officiate. and receive a fee of five fanams. Divorce is freely allowed to either party on payment of twice the bride-price, and divorcées may marry again. The caste-god is Gurunáthan, in whose temples the pular is usually a Vannan The dead are generally burnt, and on the sixteenth day the house is purified from pollution by a Nambi

The Kusavans are the potters. They have no caste headmen Kusavans. and their only sub-divisions are the territorial sections Pándya, Chóla and Chéra. They say these are descended from the three sons of their original ancestor Kulálan, who was the son of Brahma. He prayed to Brahma to be allowed, like him, to create and destroy things daily, so Brahma made him a potter. A Kusayan can claim the hand of his paternal aunt's daughter. Marriage occurs before puberty The tall is tied by the bridegroom's sister and the usual bride-price is paid The ceremonies last three days. One of them consists in the bridegroom's sister sowing seeds in a pot, and on the last day of the wedding the seedlings which have sprouted are taken with music to a river or

102

CHAP. III PRINCIPAL CANTER tank and thrown into it. When the bride attains maturity a ceremony a conducted by the caste-priest and consummation follows on the next auspicious day.

Both divorce and the re-mairiage of widows are forbidden. The dead except infants, are burnt. The special deity of the caste is Arvanar. Kusavans are generally the pújáris in his temples and they make the earthenware horses and images which are placed before these buildings.

Parivaiams

The Parivarum caste are the domestic servants of the Tottiyan (Kambalattar) zamindars. The word means a retinue, and was no doubt originally merely an occupational term. The community speaks both Tamil and Telugu . It is divided into two endogamous sections, the Chinna Ulivani (little services) who are palanquin-bearers and have the fitle Tevan, and the Periya Uliyam (big services) who are called Maniyakaran Kombai Parivarams, who are the servants of the Kappiliyan canundars of Kombar and Tévaram in the Periyakulam taluk, are a separate community and do not intermarry with the others When a gul attains maturity she is kept for sixteen days in a temporary but which is guarded at night by her relations. This is afterwards burnt down and the pots she used are broken into very small pieces as there is an idea that if train-water collects in any of them the gul will be childless. During her subsequent periods the grit has to lay in the special but which is provided for the purpose. Some of the commones at weldings are unusual the first day a man takes a big pot of water with a smaller empty pot on top of it and marches three times round the open space in front of the brides house. With him march, the happy couple carrying a bamboo to which are tied in a saffron-coloured cloth, the nine kinds of grain. After the third journey round, these things are put down at the north-east corner and the marriage pandal is made by bringing three more poles of the same size Afterwards the wrists of the couple are field together and the bridgeroom's brother carries the pair a short distance. plunge their hands into a bowl of salt. Next the husband takes an ordinary stone rolling-pin wraps it in a bit of cloth and gives it to his wife, saving. Take the child, I am going to the palace." She takes it replying 'Yes give me the child the milk is This has to be repeated three times in a set formula. Several other odd rifes are observed Brahman- officiate and the bridgroom seister as usual tres the tile. Divorce is allowed to both sides. Adulters within the easte or with the zamindar is toterated. The husbands accept as then own any children then

wives may bear to the zamındar. Such children are called Chinna Kambalattár and may marry with Tottiyans adultery outside the caste is most rigorously prohibited and sternly punished with excommunication. A mud image of the girl who so offends is made, two thorns are poked into its eyes and it is thrown away outside the village.

CHAP. III. PRINCIPAL CASTES.

The Kunnuvans are the principal cultivating caste on the Palni Kaunavana. They speak Tamil. Their own traditions say that their ancestors were Vellálans from the Dhárápuram and Kangayam country in Coimbatore who went up the Palnis some four or five centuries ago because the low country was so disturbed by war (other accounts say devastated by famine), and they call themselves Kunnuva Vellálans and state that the name Kunnuva is derived from Kunnúr village in Combatore. Other traditions add that the Virupákshi and Ayakkudi policars helped them to settle on their land in the hills, which up to then had only been cultivated by indolent Pulaivans. The Kunnuvans ousted these latter and eventually turned them into predial serfs, a position from which they have hardly yet freed themselves. In every village is a headman, called the mannada, who has the usual The easte is divided into three endogamous sections, called vaguepus; namely, Periva (big) Kunnuvar, Kunnuvar, and Chinna (little) Kunnuvar These will eat together. The dress of the women is characteristic They wear rough metal necklets, brass bangles and anklets silver bangles on their upper arms and rings in their noses; and they knot their upper cloths in front across their breasts and bind them round their waists with a sort of handage. White cloths used to be forbidden their, but are common enough nowadays

The claim of a man to his paternal aunt's daughter is rigidly maintained and the evasions of the rule allowed by other castes when the ages of the parties are disproportionate are not per-Consequently a boy sometimes marries more than one of these cousins of his, and until he reaches manhood those of them who are much older than he is live with other men of the caste, the boy being the nominal father of any children which may be A loy of nine or ten may thus, be the putative father of a child of two or three. The marriage ceremonies are the same as usual, a bride-price being demanded, the bridegroom's sister tving the tah, and the relations being feasted

When a man has no children except a girl, and his family is in danger of coming to an end, a curious practice called keeping up the house' is followed. The gul cannot be claimed by her 104

CHAP. III. PRINCIPAL CANTES maternal uncle's son, as usual, but may be 'married' to one of the doorposts of the house. A silver bangle is put on her right wrist instead of a tall round her neck, she is allowed to consort with any man of her easte, her earnings go to her parents, she becomes their heir, and if she has a son the boy inherits their property through her. The custom is a close parallel to the system of making girls Basavis which is so common in the western part of Bellary and the neighbouring parts of Dharwar and Mysore.

Divorce is readily obtained on the petitioner paying the amount of the bride-price, but the children all go to the father. Divorcées and widows may re-marry, and they do so with a frequency which has made the caste a byword among its neighbours. The Kunnuvans worship the usual village derties of the plains. They generally burn their dead

Pulmyans

The Pularyans were apparently the earliest inhabitants of the Palni hills and had things all their own way until the arrival of the Kunnuvans just referred to. They seem, however, to be merely Tamils from the low country, and not a separate race. They speak Tamil and their customs resemble, generally, those of the people in the plains. The caste has a headman called the Nattanmarkaran, who is assisted by a Sérvarkáran and a tóti, or peon, and whose powers and duties are much the same as elsewhere. The community is grouped into three exogamous sub-divisions. called kittams, which are known respectively as Kólankuppan, Pichi and Mandiyaman after their supposed original ancestors. Marriages take place after puberty and are arranged by the parents. The ceremonies are simple. A bride-price of Rs 25 is paid and a tah of white beads is tied round the girl's neck Divorce can be obtained by either party on payment of a fine equal to the bride-price, and divorcées and widows may re-marry any one they choose The Pulmyars' favourite, deities are Mayandi (whose shrine is generally on a knoll close to the village), Kazumalaiyan, and a goddess called Púvádai in their honour occur in Chittrai, and consist largely in much dancing by twelve men who have sanctified themselves for the duty by abstaining from eating beef for the twelve months preceding. On the first day they sacrifice a sheep to Máyándi. On the next, they take a ragi pudding in a pot to the shrine of Karumalaiyan, dance round it and then distribute it. On the third day they begin an eight-day feast to Puvadai, at the end of which is more dancing. The whole caste is extremely fond of dancing, and in Panguni (March-April) both men and women keep it up to all hours, going round and round with great energy to the sound of a drum. Pulsiyans eat beef and pork and even rats. Mr. Turnbull's notice of them embodied in Ward's Survey Account says that when any one is attacked with small-pox his friends and relations all flee and leave him to his fate, and the people of his village are prohibited from holding intercourse with others until the epidemic has abated Much the same thing occurs among the Malayális of the Kalráyan hills

CHAP, ILI PRINCIPAT CASTES.

In the fifties of the last century the Society for the Propagation of the Go-pel sent a catechist to work among the Pulaivans. The work languished afterwards, but has now been revived by The catechist's letters in the Madras the American Mission Quarterly Missionary Journal for 1850-52 give a few details about the ways of the caste. They used to assemble for regular hunting excursions When any animal was killed, its skin or some other part of it was sent to the nearest temple so that the derty might give them more good sport in future. Anyone who was killed on these occasions was buried in the jungle and his memory treated with much respect. The Pulaiyans were kept in the greatest subjection by their masters, the Kunnuvans, who would not let them have a light at night or sleep on a cot, lent them money at usurious interest and turned them into slaves if they were unable to pay it back. None the less, the Pulaiyans were considered indispensable in all cases of sickness, as they alone knew the powers of the medicinal herbs of the hills, and also in cases of demoniac possession, as the local devils could only be propitiated through their intervention. They were clever at poisoning tigers, and any man who did so was given a new cloth by public subscription and chaired round the village with dancing and music

The Paliyans are a very backward caste who reside in small, Paliyans. scattered parties amid the jungles of the Upper Palms and the Varushanád valley. They speak Tamil with a peculiar intenation which renders it scarcely intelligible. They are much less civilized than the Pulaiyans, but do not eat berf and consequently carry no pollution They sometimes build themselves grass huts, but often they live on platforms up trees, in caves, or under Their clothes are of the scantiest and dirtiest, and are sometimes eked out with grass or leaves. They live upon roots (yams), leaves and honey. They cook the roots by putting them into a pit in the ground and heaping wood upon them and light-The fire is usually kept burning all night as a protection against wild beasts and it is often the only sign of the presence of the Paliyans in a jungle, for they are shy folk who avoid other

PRINCIPAL CASTES.

people They make fire with quartz and steel, using the floss of the silk-cotton tree as tinder. Weddings are conducted without ceremonies, the understanding being that the man shall collect food and the woman cook it. When one of them dies the rest leave the body as it is and avoid the spot for some months. Mr Thurston has published an account, with illustrations and measurements, of a settlement of the caste in the Tinnevelly jungles. There, the dead are buried and a stone is placed over the grave, which is never visited again.

Tottiyans

The only Telugu caste which is characteristic of the district are the Tottiyans, otherwise known as Kambalattar or Kambalattar Nayaks To this community belong nearly all the zamindars. Most of the men now speak Tamil, but Telugu is commonly used by the women. The caste title is Nayakkan The usual occupation is cultivation. The traditional story of their migration to this district is given in several of the Mackenzie MSS and is still repeated by the people of the caste Centuries ago, says this legend, the Tottmans lived to the north of the Tungabhadra The Muhammadans there tried to marry their women and make them cat beef, so one fine night they fled southwards in a The Muhammadans pursued them and their path was blocked by a deep and rapid river They had just given themselves up for lost when a pongu (Pongamia glabra) tree on either side of the stream leant forward and, meeting in the middle, made a bridge across it. Over this they hurried, and, as soon as they had passed, the trees stood erect once more before the Musalmans could similarly cross by them. The Tottiyans in consequence still reverence the pongu tree and their marriage-pandals are always made from its wood They travelled on until they came to the city of Vijayanagar, under whose king they took service, and it was in the train of the Vijayanagar armies that they came to Madura. Caste matters used to be settled by the Méttu Najakkan, or headman, and the Kódángi Náyakkan, or pitest, so called because he carried a drum Nowadays they are generally decided by a public assembly the leaders of which seat themselves solemnly on a blanket on which is placed a pot of water containing maigrosa leaves, an emblem of the presence of the deity. Persons charged with offences are invited to prove their innocence by undergoing ordeals These are now harmless enough, such as attempting to cook rice in a pot which has not been fired, but Turnbull says that he saw the boiling oil

<sup>&#</sup>x27;Madras Muscun. Bulletins, Vol. V, No 1 Other references are Indian Antiquary, (1876), v, 60, and Madras Quarterly Missionary Journal for October 1851.

ordeal in 1813 in Pudukkóttai territory. Perhaps the most serious caste offence is adultery with a man of another community. Turnbull says that women convicted of this used to be sentenced to be killed by Chakkiliyans, but nowadays rigid excommunication is the penalty.

OHAP. 1 PRINCIP. CASTE

The caste is divided into eight exogamous septs, which seem (the information is incomplete) to be totemistic in origin and each of which intermarries only with one of the remaining eight. When a girl attains maturity she is kept in a separate hut which is watched by a Chakkiliyan. Marriage is either infant or adult A man has the usual claim to his paternal aunt's daughter and so regorously is this rule followed that boys of tender years are frequently married to grown women. These latter are allowed to consort with their husband's near relations and the boy is held to be the father of any children which may be born. Weddings last three days and involve very numerous ceremonies. They take place in a special pandal erected in the village, on either side of which are smaller pandals for the bride and bridegroom Two uncommon rites are the slaughtering of a red ram without blemish and marking the foreheads of the couple with its blood, and the pursuit by the bridegroom, with a bow and arrow, of a man who pretends to flee but is at length captured The ram is first sprinkled with water and it it and bound shivers this, as usual, is held to be a good omen. The brideprice is seven kalams of cambu, and the couple may eat only this grain and horse-gram until the wedding is over tied round the bride's neck by the bridegroom's sister. In very rare cases, among cortain sections of the caste, the bridegroom sends a dagger to represent him and does not appear himself. This form is apparently only adopted when the bride is of rather inferior social status and the ceremonial is then much simpler. The leading judicial decision upon this form is ILR, XVII After marriage, women are required to bestow Madras, 422 their favours upon their husband's nearest relatives, and it is believed that ill-luck will attend any refusal to do so. formerly very common in the caste, and the two caste-goddesses. Jakkamma and Bommayya, are destications of women who thus sacrificed themselves Every four years a festival is hold in their honour, one of the chief events in which is a bullock race. The owner of the winning animal receives a prize and gets the first betel and nut during the feast The caste god is Porumal. who is worshipped in the form of a curry-grinding stone. The story goes that when the Tottiyans were fleeing to the south one OHAP. 111. PRINCIPAL CASTRS. of their women found her grinding-stone so intolerably heavy that he threw it away. It however reappeared in her basket. Thrown away again, it once more reappeared and she then realised that the caste god must be accompanying them. The dead are either buried or burnt. In the latter case a tomb is erected at which worship is done for 40 days. The Tottiyans have mausoleums (mdla, see p 320) in which a stone is placed to represent each deceased member of the family, and periodical ancestor-worship is performed in these.

Eappiliyans

Of the Canarese-speaking castes of the district, two, the Kappiliyans and Anuppans, are worth a note. The former are most numerous in the villages near the head of the Kambain Some of the poligars in this part of the country were Kappilly ans, and they doubtless brought with them a retinue of their own castemen. The Kappiliyans tradition regarding their migration to this district is similar to that current among the Tottiyans (whom they resemble in several of their customs), the story being that the caste was oppressed by the Musalmans of the north, fied across the Tungabhadra and was saved by two pongu trees bridging an unfordable stream which blocked their They travelled, say the legenls, through Mysore to Conjecversm, thence to Combatore and thence to this district. The stay at Conpreverences always emphasised, and is supported by the fact that the caste his shrines dedicated to Kánchi Varadataja Perumál

The Kappiliyans are split into two endogamous sub-divisions; namely, the Dharmakatta, so called because, out of charity, they allow widows to marry one more husband, and the Munukattu, who permit a woman three husbands in succession. The former are again sub-divided into a number of sections, each of whom may only intermarry with certain of the others

Caste panchayats hold court on a blanket and the president is a headman called the Jati Kavundan. Kavundan is the caste title. When a girl attains maturity she is kept in a temporary hut in the village mandai (common land) for 15 days, and is waited on, and guarded at night, by her relatives. She is then brought into the village with music, and a saffron-coloured thread is tied round her neck as a badge of her condition. The hut is burnt down and the pots she used are broken to atoms.

A man's right to marry his paternal aunt's daughter is so right on that, as among the Tóttiyans, ill-assorted matches are common. A woman whose husband is too young to fulfil the duties of his position is allowed to consort with his

near relations, and the children so begotten are treated as his. At weddings no tali is tied, but the binding portions of the ceremony are the donning by the bride of a saffron-coloured cloth sent her by the bridegroom and of black glass bangles (unmarried girls may only wear bangles made of lac) and the linking of the couple's little fingers. Adultery outside the caste is punished by expulsion and, to show that the woman is thenceforward as good as dead, funeral ceremonies are solemnly performed to some trinket of hers, and this is afterwards burnt. The special deities of the caste are many, and some of them appertain to particular sections and even particular families. In several instances they are women who committed sate. The dead are usually burnt, but children, people who have died of cholera, and pregnant women are buried. In the case of the last, as usual, the child is first taken out. The characteristic occupation of the Kappiliyans is Their 'sacred herd' at Kambam has been already cattle-grazing referred to on p. 20

CHAP. HI. PRINCIPAL. CASTRS.

Their title is Kavandan. They are divided into six territorial groups called médus which are named after three villages in this district and three in Tinnevelly Over each of these is a headman called the Periyadanakkaran, and the three former are also subject to a guru who lives at Sirupálai near Madura These three are divided again into eighteen kilais, or branches, each of whomintermarries only with certain of the others Caste panchávats are held on a blanket on which (compare the Tottiyan custom) is placed a pot of water containing margosa leaves to symbolise the sacred nature of the meeting. Women who go astray with men of other castes are expelled; and various ceremonies, including (it is said) the burying alive of a goat, are enacted to show that they are dead to the community. The right of a man to the hand of his paternal aunt's daughter is as rigorously maintained as among the

Kappiliyans and Tottiyans, and leads to the same curious state of affairs. No tali is tied at weddings, and the binding part of the ceremonies is the linking, on seven separate occasions, of the little fingers of the couple A bride-price, as usual, is paid. Like the Kappiliyans, the Anuppans have many caste and family deities, a number of whom are women who committed sats.

The Anuppans are commonest in the Kambam valley

have a tradition regarding their migration thither which closely resembles that current among the Kappiliyans and Tottiyans.

They Anuppens.

Of the castes who speak languages foreign to this Presidency Patnúlthe only one which calls for mention is the Patnulkaran ('silk-karane. thread-people') community which is so numerous in Madura

OHAP. III. Principal Castes

and Dindigul towns. Their vernacular is Patnúli or Khatri, a dialect of Gujaráti, and they came originally from Gujarát. inscription dated 473-71 A.D. at Mandasór in western Málwa relates 1 how the Pattaváyas, as the caste was then called, were induced to migrate thither from Lata, on the coast of Gujarat, by king Kumára Gupta (or one of his lieutenants) to practise The inscription says many flatthere their art of silk-weaving tering things about the community, and poetically compares the city to a beautiful woman and the immigrants to the silk garments in which she decks herself when she goes to meet her lover. On the destruction of Mandasór by the Musalmans, the Pattaváyas seem to have travelled south to Dévaguri, the modern Daulatábád, the then capital of the Yádavas, and thence, when the Musalmans again appeared on the scene at the beginning of the fourteenth century, to Vijayanagar and eventually to Madura A curious ceremony confirming this conjecture is performed to this day at Patnúlkáran weddings in south India. Before the date of the wedding the bridegroum's party go to the bride's house and ask formally for the girl's hand. Her relations ask them in a set form of words who they are and whence they come, and they reply that they are from Sórath (the old name for Sauráshtra or Kathiawar), resided in Dévagiri, travelled south (owing to Musalman oppression) to Vijayanagar and thence came They then ask the bride's party the same question and receive the same reply A Maráthi MS, prepared in 1822 at Salem under the direction of the then Collector, Mr M D. Ce kburn, contains the same tradition; Mr. Sewell's A Forgotten Empire shows how common silk clothing and trappings were at Vijayanagar in the days of its glory, most of the Patnulkarans can still speak Telugu, which raises the inference that they must have resided a long time in the Telugu country, while their Patnúli contains many Canarese and Telugu words, and they observe the feast of Basavanna (or Boskanna) which is almost poculiar to the Bellary country. After the downfall of Vijavanagar some of the caste seem to have gone to Bangalore, for a weaving community called Patvégárs, who speak a dialect similar to Pataúli still reside there Patvégár is another form of l'attaváya or Pattaváyaka, and Patnúlkáran is the Tamil form of the same word.

The members of the caste in Madura prefer to be called Sauráshtras They say that they are Bráhmans. The claim is no new affair, as in the reign of Queen Mangammál (1689-1704)

<sup>1</sup> Ind Ant., xv, 194-201.

eighteen of the members of the community were arrested by the governor of Madura for performing the Bráhmanical ceremony of updkarma, or renewal of the sacred thread. The queen convened a meeting of those learned in the Sastras to investigate the Patnúlkárans' right to perform such ceremonies. This declared in favour of the defendants; and the queen gave them a palm-leaf award accordingly, which is still preserved in Madura. The caste now follows many of the customs of the southern Bráhmans regarding food, dress, forms of worship and names, and has recently taken to the adoption of Bráhmanical titles, such as Aiyar, Achári and Bhágavatar.

The affairs of the Patnúlkárans at Madura are now managed by a 'Sauráshtra sabha' which was started in 1895. This body collects a magamai, a sort of income-tax, from the members of the caste and spends the proceeds on objects calculated to benefit the community, among them the maintenance of a high school and subordinate institutions to feed it, and the upkeep of a caste temple. The Patnúlkárans have a very strong esprit de corps and this has stood them in good stead in their weaving, which is more scientifically carried on, and in a more flourishing condition, than is usual elsewhere

CHAP. III.
PRINCIPAL
CASTRS.

## CHAPTER IV.

## AGRICULTURE AND IRRIGATION.

AGRICLTURAL STATISTICS—The different talliks—The various crops WET CULTIVATION—Paddy—Its cultivation—Its varieties DRY CULTIVATION—Methods—Cotton—Pobacco legistrion—Area protected—Wells—Tanks and channels—The Periyán project—Economic condition of agriculturists.

CHAP. IV. THE figures appended, which are those for 1903-04, show at a glance the general agricultural position in Madura:—

| <del></del>          | Percentage of area by<br>survey which is |            |           | Percentage of area in village accounts of |                                                     |                        |                 |                  |
|----------------------|------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| l aluk               | Riotwern                                 | Minor main | Whole mam | Zarındarı                                 | Forest and other area not svallable for cultivation | Cultivable waste other | Current fallows | Net area cropped |
| Dindigul             | 66 7<br>100 0                            | 30         | 10        | 29 8                                      | 24 6<br>85 6                                        | 8 G<br>1 9             | 143<br>16       | 52 5<br>7 9      |
| Kodarkan d<br>Nadura | 72 2                                     | 10         | 21 7      | 31                                        | 305                                                 | 12 C                   | 70              | 49 9             |
| M6161                | 980                                      | 38         | 32        | •• -                                      | 38.0                                                | 91                     | 53              | 467              |
| , Palm               | 58 7                                     | 11         | 01        | 45 I                                      | 11.2                                                | 6.6                    | 23 5            | 587              |
| Periyakulam          | 189 i                                    | U o        | 02        | 5)4                                       | 463                                                 | 50                     | 34              | 423              |
| Tu umangalam         | 52.5                                     | d b        | 81        | 36 0                                      | 182                                                 | 98                     | 47              | 673              |
| District Total       | 64.5                                     | 2 1        | 37        | 29 7                                      | 360                                                 | 86                     | 84              | 47.0             |

It will be seen that of the total area, 30 per cent is made up of zamindaris, and that in Periyakulam this proportion rises to one-half of the whole. These tracts and the whole inam villages do not appear in the village accounts. Excluding them, of every 100 acros for which particulars are on record in the accounts, as much as 36 are forest or hill or otherwise not available for cultivation, 47 are cropped, 8 are current fallows and  $8\frac{1}{2}$  are other culturable waste

The different

STATISTIC 4

The proportion of land not available for cultivation is highest in Kodarkanal and Periyakulam taluks, where so much of the country consists of mountain and jungle, and lowest in Palni and ł

In these latter two taluks there are hardly any forests or hills, and moreover culturable land is seldom left waste in Palni owing to the prevalence of cultivation under wells, or in Tirumangalam owing to the richness of the soil. Fallows would appear to be commonest in Palni and Dindigul, but the reason for this is partly the fact that the year (1903-04) for which statistics are given was unusually dry and consequently less than usual of the unirrigated land was cropped.

CHAP. IV. CULTURAL STATISTICS.

The figures below give for the same year 1903-04 the percent- The various age of the total area cultivated, both in the district as a whole and crops. in each of the taluks, which was grown with certain of the more important crops :--

| Crops                | District Total | Dındıgul | Kodaskanal | Madura | Mélár    | Palm | Periyakulam | Tirumangala. |
|----------------------|----------------|----------|------------|--------|----------|------|-------------|--------------|
| Cereals and pulses—  |                |          | ]          |        |          |      |             |              |
| Rice                 | 22 8           | 91       | 106        | 622    | 39 3     | 10 2 | 171         | 129          |
| Cholam .             | 203            | 30 2     | 0.9        | 110    | 95       | 300  | 23 5        | 150          |
| Cambu                | 68             | 13 6     | 02         | 16     | 103      | 108  | 12          | 21           |
| Ragi                 | 68             | 15       | 12 0       | 38     | 71       | 93   | 128         | 36           |
| Varagu               | 92             | 9.0      | 0.1        | 85     | 109      | 06   | 29          | 21 2         |
| Samai .              | 76             | 10.5     | 121        | 21     | 12       | 111  | 167         | 20           |
| Horse-gram .         | 57             | 67       | 02'        | 14     | 4.1      | 126  | 97          | 0.9          |
| Others               | 17             | 0.9      | 18         | 04     | 46       | 50   | 07          | 06           |
| Condiments and       | 0.5            | 15       | 18         | 0.5    | 0.8      | 03   | 10          | 04           |
| Orchard and garden   |                |          |            |        |          |      |             | •            |
| produce              | 11             | 0.7      | 156        | 21     | 11       | 0.3  | 05          | 04           |
| O11-800ds -          |                |          |            |        |          |      |             |              |
| Gingelly             | 13             | 53       | 1          | 1.4    | 45       | 20   | 68          | 4.9          |
| Others               | 22             | 45       | 01         | 11     | 5 2      | 12   |             | 04           |
| Sugar-cane           | 0.1            | 0.1      |            | 0.2    |          | 01   | 01          |              |
| Cotton .             | 66             | 17       |            | 09     |          | 10   | 33          | 28 4         |
| Drugs and narcotics— | ,              |          |            |        |          | ł    |             | I            |
| Tobacco              | 05             | 07       | 1          | 01     | 1        | 11   | 11          | 02           |
| Betol-vine           | ΟI             | 0.1      |            | 0.3    | <u> </u> | 0.1  | 0.2         | 01           |
| Others               | 36             | 6.9      | *116       | 2 1    | 1.9      | 13   | 23          | ្រំខ្លួ      |

<sup>\*</sup> Includes coffee (28 2 per cent.), cardamons (12 9 per cent.), and wheat (31 per cent)

It will be noticed that of the regularly irrigated crops paddy is the only one which occupies any considerable extent, the areas grown with sugar-cane and betel-vine being very small. These two latter, however, are on the increase now that the advent of the Periyar water has rendered irrigation more certain. Of the dry

CHAP. IV.
AGRICULTURAL
STATISTICS

crops, cholam (the black variety) is much the most popular, and then varagu, while cambu, ragi, samai and horse-gram each occupy about the same proportional extent. Gingelly is the chief oil-seed, cotton is of considerable importance; and tobacco, though occupying only a relatively small area, is of much industrial value.

Paddy is most important in the Madura and Mélûr taluks, which are impated by the Penyar channels It occupies the next large-t area (relatively) in Penyakulam, where again the water of the Perivar is much utilised. In the dry taluks of Dindigul and Palm it is grown on only a tenth of the total cultivated area. Signi-cane and bitel are also most raised in Madura and Méltir. Cholam occupies 30 per cent of the cropped area in Dindigul and Pilm and a large acreage in Penyakulam Horse-gram 18 similarly more grown in these three talaks than in any others is the only crop which does well in the red sandy land which is so common in them. Of the other dry grains, cambu is most popular m Dundigul, Palia and Mélúr, rigi in Palm and Periyakulam; varagu in Daidigul, Vadura and Mélúr; and sámai in Dindigul, Palm and Perry dulam Cotton is cultivated in more than a fourth of Thumsugalam and on small areas in Palm and Periyakulam, and the tebacco of the district is mainly raised in these la t two taluks and Dindigul Coffee, cardamons and wheat are cultivated on Government land only in the Palm lalls (Kodarkanal calule but the two former are grown on small extents of zamin. The area under 'condiments and den land on the Sunmalars space in Kodarkanal is that cultivated with garlic. Most of this sand of export. The orehard and garden produce' which occupies so considerable a relative area in the same taluk is the special plantam for which the Palius are tamous. This is also largely raised on the Snumalus

WET CULTIVATION Such is the general agricultural position, and it remains to refer to the methods of the Madura ryots in the cultivation of wet and dry crops

Padde

In Madura and Mélár, under the Periyar channels, only about one-third of the irrigated land is cropped twice with paddy. In time, two crops may come to be the rule; but at present the area under this comparatively new project is only partly developed; manure, labour and cattle are less plentiful than they should be; and the ryots still adhere to the customs which prevailed before the project was completed and there was usually only water enough for one crop. They often waste so much time by putting

off the preparation of the seed-beds and leaving the fields to soak CHAP IV. before beginning to plough, that the period left them is insufficient for the cultivation of two crops

Where two crops are grown, they are called respectively the Its oultivakódas and the kálam crops The cultivation of the former is begun tion. about the middle of June, at which time the Periyar water usually Sometimes, however, the seed-beds are started first comes down before this, water raised from tanks or wells being used for them. Transplantation from seed-beds is the rule. The seed is usually soaked before being sown. Sowing broadcast is not uncommon. but is looked upon as bad farming

The actual processes of paddy cultivation are much the same as elsewhere The land is first manured Sheep or goats are penned thickly upon it and silt from tanks or channels, village rubbish and farm-yard manure are carted on to it Cake is very seldom omployed Then the field is flooded and the manure turned in with the usual wooden plough. In the deep black soil common in Madura taluk the cattle sometimes sink so deeply that much ploughing is impossible, and there the land is turned over with the big hoe called the mamutte. When the field has been reduced to a state of slush, given leaf-manure is trodden or ploughed in No special manufial crops or plants are grown; áváram (Cussia auriculatu), riráli (Dodonwa viscosa) and kulinji (wild indigo) are the leaves usually employed. If the soil is alkaline (soudu) more leaves and tank silt are used, and no sweepings or cattle manure Finally the surface of the field is levelled by dragging over it a log called the purambu. The seedlings are then transplanted by hand. A month afterwards the crop is weeded, also by hand Harvesting and threshing are performed in the usual manner

For the kódas crop the inferior kinds of rice, which only remain Its varieties. on the ground three months after transplantation, are usually grown Perhaps the commonest sorts are sen kár ('red kár') and vellar kár ('white kár') and a two months' crop known as aruvadán kódar When these have been harvested, the kálam crop, which ought to have been (but is not always) sown meanwhile in the seed-beds, is planted out. This usually consists of the six months' crops known as sirumani (' little grain'), milagu (so called because it has a round grain like a pepper-corn), and vari garudan sambá ('striped kite-coloured rice'); or the five months' varieties called kamban sambá (so named from its resemblance to cambu) and tillamáyakam, a kind which has been recently imported from

CULTIVATION

CHAP. IV. other districts. Surumani and garudan sombá require a great deal more water than the other three, but yield abundantly. sambá fetches a high price, but the yield is less. This does best on red soil, while suumani prefers low-lying black land months' species called nariyan ('stanted'), which required less water, used to be much grown, but since the advent of the Periyar water it has given way to the choicer kinds It seems probable that now that there is an ample and certain supply of irrigation other still better sorts might be introduced and grown with success. This matter and the question of economising water would probably repuy investigation At present the ryots raise the same stereotyped sorts of paddy and swamp their fields in the immemorial manner and are generally casual in their methods. Paddy is commonly raised year after year on the same land without rotation, though recently the roots have begun to cultivate sugar-cane or plantains every third or fourth year.

DRY CULTIVATION

The methods of dry cultivation in fashion in Madura differ little either with the nature of the soil or the kind of crop already been seen (p. 12) that Tirumangalam is the only taluk in which any considerable area is covered with any soil except the red ferruginous sorts. The following statistics of the assessments per acre of the dry land of the district show how much more fertile the black land is than the red -

| 1                                      | Perc       | cut ige      | of 15868       | sed dry        | land w         | hich          | 18 84           | Besse | d at  |
|----------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-------|-------|
| Taluk                                  | . 3. H. 3. | E 0          | Re 1-8-0       | Rr 1-4-0       | Re 1           | A9 12         | As 8            | As 6  | As. 4 |
| -                                      |            | ! _ <b>"</b> | <u>-</u> -!    |                | — <u> —</u>    |               | - <del></del> - |       | 7     |
| Dindigul<br>Midina<br>Mélin            |            | ·<br>        | 1<br>2         | 20<br>23<br>21 | 53<br>50<br>71 | 17<br>16<br>7 | 8<br>8<br>1     | 1     | ••    |
| , Palm<br>Perivakul im<br>Tu umangalam |            | 1<br>1<br>30 | 2  <br>4<br>22 | 22<br>25<br>21 | 27<br>36<br>20 | 29<br>20<br>6 | 15<br>11<br>1   | 3     | :     |
| Dustrict Total                         |            | 5            | 5              | 22             | 42             | 17            | 8               | 1     |       |

Methoda.

Cultivation methods on this black soil differ in one respect from those adopted on the red. The former requires a thorough soaking before it will raise a crop and thereafter needs no further rate; whereas the latter does not retain moisture well and so wants frequent showers. Consequently on the black soils the sowing season may be deferred to as late as October, when the land has received the heavy showers of the north-east rains; whereas on the red land it must be begun in July or August so that the crops may receive the benefit of both monsoons. With this exception, cultivation on both the red and black soils is conducted in a similar manner Contrary to the practice in the Decean districts, the black soils are manured and irrigated (even from wells) in the same way as the red.

CHAP. IV. Day Cultivation.

Except in the fields cultivated under wells in the Palni taluk by the hard-working Vellálans and those in the cotton country in south Tirumangalam tilled by the Reddis, the methods of cultivating dry crops seem careless and unenterprising stubble of the last crop is ploughed in Then such manure as is available is spread Fields at a distance from the village get practically no manuring at all, being merely left fallow now and Those nearer at hand are given village again to recuperate sweepings and farm yard refuse, and sheep and goats are penned upon them; but this only occurs once in every two or three years. Only the fields next the habitations are manured every year Land under wells in Palm is treated, of course, with more care. The cattle are very usually penned at night on these fields and manure is carted to them from long distances

The manure having been applied, the land is ploughed three or four times with the usual wooden plough, which is somewhat bigger than that employed on wet land Then, as soon as sufficient rain has fallen, sowing is effected by scattering the seed broadcast and laborously ploughing the field again to cover it crops are common. The seeds are mixed before they are sown The larger grains, such as dholl, easter and beans, are dropped separately one by one in a furrow made by the plough and then ploughed in separately When the crop is about a foot high it is weeded by hand, a small hoe being used. Cholam and cambu are Neither process is carefully carried first thinned with the plough out and the fields are often choked with weeds The adoption of the Deccan methods of sowing with a drill, covering the seed with a scuffle and hoeing the crop by bullock-power would seem likely to save much labour, do the work better, and have the additional advantage of allowing larger areas to be sown at the most favourable moment, directly after a heavy shower

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Elaborate tables of the dates of seed-time and harvest for the various crops in the different parts of the district will be found in GO., No. 784, Revenue, dated 15th September 1897.

OHAP. IV. Day Cultivation Cholam is harvested by cutting it off close to the ground and then removing the ears. The straw is considered the best cattle todder available. Cambin is gathered by cutting off the ears only. If more rain falls the plants will then send out another crop of cars. The straw is thought to be bad for cattle and is seldom given them. Ragi is harvested in the same way, but the straw of this is regarded as nutritious. Somai and varagu are cut off flush with the ground. The straw of these is also rarely given to the cattle. Two crops in a year are raised on some of the best dry land by growing cambu first and then horse-gram or black gram, and round Védasandúr in Dindigul by sowing corrander or Bengal gram as the second crop, but the practice is not common.

Cholam is said to be an exhausting crop and is not sown twice running on the same land. It is usually followed by varagu, samai or horse-gram. Cambu does not do well if put in immediately after cholam, but otherwise it will flourish for three years in succession in the same field. Varagu is also an exhausting crop, and cannot be grown successfully two years running on the same land unless manure is given it.

Cotton.

Of the cotton of the district, between 80 and 90 per cent is grown in the one taluk of Tirumangalam The methods of cultivating the plant in the neighbouring taluk of Sáttúr to the south are described in much detail in Bulletin No. 19, Vol 1, of the Madras Department of Land Records and Agriculture, and the account there given is applicable to the practice m Tuumangalam The crop is usually raised on the black soils, but the more clayer kinds of red land suit it also The black soils are locally divided into four varieties; namely, karisal (superior friable), reppat (inferior friable), kakkarai (stiff) and pottal (alkaline) Kakkarai resembles the deep régada soils of the Decean districts, cracking greatly in the dry weather and requiring a good soaking before it can be ploughed. It is regarded as interior to karisal, which requires little moisture to render it fit for ploughing and is so friable that the roots of the cotton penetrate A local proverb says 'Sell even wet land to buy karisal.'

Manure is only given once in six or seven years, and is then generally applied to the crop which follows the cetton, and not to the cotton itself. This is said to make the cotton crop more even, and better able to withstand a scarcity of rain. The tillage begins after the showers of June. Three ploughings are enough on clean land, but they are carried deeper than usual, a big stone being put on the plough to keep the share well down. The seed is generally bought from the dealers. It is sown broadcast from the beginning

of August onwards and is ploughed in as usual. Before being sown it is rubbed in a paste of cowdung and water and then dried in the sun This prevents the seeds from sticking together. Cotton is usually raised every other season, cambu or varagu being grown in the alternate years.

CHAP. IV. DRY CULTIVATION,

The crop is weeded once with a pointed stick and hoed twice more afterwards with hand hoes. It is scarcely ever irrigated. The first bolls begin to open about three months after sowing and the first picking begins three weeks afterwards. The first pickings give an inferior sample, as they are mainly bolls which have opened prematurely owing to the attacks of insects Similarly the last pickings are inferior because the lint is leafy and spoiled by Picking goes on from January to April and then again. after the May rains, up to August The cotton is carefully stored in places where it will be free from damp, either in rooms, in houses, in circular wattle and daub granaries called patturas or in circular bins made of mud and cambu chaff called kulukkar It is usually sold uncleaned to middle-men, who either get it ginned by women with the ordinary wooden roller-gin or sell it to the steam ginning-factories in the Tinnevelly district. It then passes to the presses at Virudupatti or elsewhere or is disposed of to the steam spinning-mill at Madura Two varieties are recognised; the uppam, which is grown on the best harisai lands and yields the better crop, and náttu, the indigenous variety, which is cultivated on the interior soils. But the two are very often found mixed In the market the Tirumangalam cotton is known as 'Tinnevellies' It is one of the most highly prized of Indian cottons, being valued for its colour, which is very white staple is not particularly long, but the fibre is strong.

The largest area under tobacco is in Dindigul taluk Periya- Tobacco kulam comes next, and then Valmi The plant must be irrigated, and thrives best in red soils under wells. Either the soil or the well-water or both must be alkaline, and if they are not so, alkaline earth is often carted on to the land. The experts are agreed 1 that the methods of cultivation and of collecting and curing the leaf The seed is sown in a specially leave a great deal to be desired prepared plot of land and the seedlings are afterwards transplanted. The seed-bed is often so carelessly flooded with water that some of the seeds are buried too deep while others are washed out of the ground, and the surface of the bed is so caked all over that

Bee Bulletin No 53, vol in of the Madras Department of Lands Records and Agriculture, and GO, No. 1063, Revenue, dated 23rd September 1904.

OHAP. IV.
DRY
CULTIVATION

germination is checked. The seedlings are transplanted when the leaves are three or four inches long. This is done by flooding the seed-bed in the early morning, pulling up the plants, putting them in a covered basket in the shade till the evening, and then dibbling them in. The land is often made so wet that the seedlings rot, or these are dibbled in so loosely that they do not take root properly, or so close together that they damage one another

For tobacco growing the field must be deeply ploughed and well manured. Cowdung is carted on to it and sheep and The seedlings are watered every day at cattle are penned on it first, and afterwards at longer intervals The crop is hoed when it has been about three weeks in the field and after five or six' weeks the soil is broken up with a mamutti In some villages liquid manure is applied at this period by throwing cowdung into the origination channels. When the plants are nearly three feet high they are topped, and this makes the lower leaves increase in The suckers which this topping starts into growth are seldom sufficiently checked, however, and they weaken the plant After about three months the lowest leaves begin to turn spotted, and the plant is then considered to be ripe and is cut off close to the ground in the evening Half the leaves are still immature and it would probably be better only to pick the ripe leaves and not cut the whole plant down. The plants are collected early next morning and made into small circular heaps with the leaves inwards and the stalks outside These are covered w th straw and are left untouched for three days. The plants are then spread out on the ground for a short time and next hung up on horizontal poles. Every morning they are moved a little to let the air pass freely through them and at the end of fifteen or twenty days they are considered to be emed. This drying process is carelessly managed and some of the leaves rot and the others are not uniform in colour or dryness. When the leaves are considered to be dry, the plants are taken down from the horizontal poles and made into square heaps about two feet high, the stalks being laid cross-wise over each other in alternate rows Every two or three days, these heaps are opened and re-made The leaves ferment and change colour, and when a certain blackish tint is produced the fermentation is considered to be finished and the leaves are stripped from the stalk and made up into bundles for This process really requires most careful watching, to see that the heat reached is not too great and that the process is not stopped too soon or carried too far. But the ryot has no thermometer and loaves matters largely to chance.

The whole subject of the growth and curing of tobacco is now under the consideration of Government, who are endeavouring to procure the assistance of experts to advise as to the directions in which improvements might be possible. The manufacture of the cured leaves into cigars at Dindigul is referred to on p. 149.

CHAP. IV.

DRY

CULTIVATION.

The proportion of the cultivated area of the district which is irrigated is higher than the normal for the Presidency The statistics say that in ordinary seasons 27 per cent. of it is protected from famine and in all seasons nearly 22 per cent. Details for the different taluks, and figures showing the percentage of the wet area in each of these which is irrigated by the various classes of sources are appended —

Irridation.
Area
protected.

|                                                                                  | w)                                 | rich is                          | of wet<br>urigate<br>vely by     | Percentage of total<br>cultivated area which<br>is protocted |                                                      |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Taluk                                                                            | Government canals                  | Tanks                            | Wells                            | Other sources                                                | In ordinary seasons                                  | In all seasons                                         |
| Dindigul<br>Kodaikanal<br>Madura<br>Mélár<br>Pelni<br>Perryakulam<br>Tuumangalam | 11<br>10<br>167<br>102<br>16<br>38 | 56<br>85<br>84<br>30<br>36<br>79 | 94<br>05<br>05<br>98<br>44<br>24 | 02<br>10<br>01<br>01<br>01                                   | 18 5<br>15 4<br>49 6<br>35 2<br>41 5<br>24 3<br>13 7 | 15 3<br>15 3 •<br>44 7<br>27 0<br>21 4<br>21 6<br>13 1 |
| District Total                                                                   | 34 5                               | 37 U                             | 270                              | 15                                                           | 27 2                                                 | 21 7                                                   |

It will be seen that the best protected taluks are Madura and Mélûr, which are served by the great Periyar project referred to later. Next come Palm, which is chiefly safe-guarded by its numerous excellent wells, and Periyakulam, which also benefits from the Periyar water. At the bottom of the list is Tirumangalam, where there are hardly any channels and very few wells.

Though a large proportion of Mélúr is now safe from famine, the quality of the wet land in it is the poorest in the district, being mostly sandy red soil This is clearly shown in the figures

CHAP. IV. below, which give the percentage of the assessed wet land in each Ibridation. taluk which is assessed at each of the standard rates —

|                                                                     | Percentage of assessed wet land which is assessed at |                  |                    |                                      |                                 |                                  |                                 |             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|--|--|
| Taluk                                                               | Rs 8-8-0                                             | Ks 7-8-0         | Вв 6-8-0           | Rs. 5-8-0,                           | Rs 4-8-0.                       | Rs 3-8-0.                        | Rs. 2–8–0,                      | Rs. 2-0-0   |  |  |
| Dindigul<br>Madurs<br>Wélúi<br>Palni<br>Periyakulam<br>Tirumangalim | 3                                                    | 2<br>4<br>5<br>2 | 13<br>10<br>4<br>6 | 13<br>18<br>1<br>1<br>11<br>22<br>26 | 30<br>18<br>9<br>17<br>32<br>38 | 37<br>27<br>60<br>43<br>24<br>24 | 12<br>13<br>27<br>11<br>11<br>6 | 2<br>7<br>8 |  |  |
| Distint Total                                                       |                                                      | 2                | 6                  | 14                                   | 22                              | 37                               | 16                              | 3           |  |  |

it will be seen that nine-tenths of the Mélar wet land is assessed as lightly as Rs 3 8-0 per acre and loss. The highly-rated land shown in this table as situated in the Palni taluk is mainly that under the Shanmuganadi, one of the best sources in the district, that in Madura is under the Vargar channels and that in Perryakulam under amouts on the Suruli. It will be seen, however, that less than a quarter of all the wet land in the district is charged more than Rs 4-8-0 per acre. This low figure is due to the generally inferior nature of the irrigation sources. Excluding the Perryar project, the best of these are those depending on the Vargar and Suruli, and they are only equal to the second best sources in the neighboring districts of Combatore and Timevelly.

Wells

Wells water no less than 27 per cent of the total irrigated area in the district. The figures in the statement above show that the areas so irrigated are proportionally highest in Palni, Dindigul and Perivakulam. Madura and the south of Mélúr require few of these sources, as they are so bountifully supplied with channels, but the north of Mélúr contains a much smaller number of them than its circumstances warrant. The soil there is certainly for the most part rocky, but the sub-soil water is said to be at no great depth

The wells in Tirumangalam are usually small affairs, the chief expense connected with which is the necessity of revetting their sides to prevent the losse earth of that part of the district from falling into them. Elsewhere the wells (except the 'supplementary'

kind which are dug in wet lands to supplement tank irrigation) are usually deep and large pits sunk at great cost in hard soil or through rock. The only water-lifts in use are the ordinary picottah and double mhote. In the case of the latter the bullocks are always backed up the ramp after drawing up the bucket, and never detached and led round to the top of the slope in the convenient manner so common in the Decean districts. The buckets are either made of leather throughout or consist of an iron basin with a leather continuation

CHAP. IV. IRRIGATION.

Except the Periyar project referred to later, practically the Tanks and whole of the irrigation works of the district, other than the wells, were made in the days of native rule. Old manuscripts say that very many of them were constructed by the numerous poligars among whom the country was divided up, and there is no record of the central government at Madura having constructed any of them. Perhaps for this reason, they are all of them small affairs. There exist none of the bold projects seen here and there in the Decean districts—the Cumbum and Darón tanks for instance where a great embankment has been thrown across a valley and a whole river dammed back The largest scheme was the Peranai anicut across the Vaigai which has now been replaced by the regulator which controls the irrigation from the Periyar. Except this Periyar project, there is not a single work in all Madura which comes under any of the first three of the four main classes into which irrigation works are divided; and though the numerous small tanks and channels which irrigate the wet land of the district are important collectively, they are individually uninteresting. Statistics of the Revenue department show that out of a total of 4.580 minor works, no less than 2,846 urigate less than ten acres. and another 1,142 water more than ten but less than 50 acres. The local distribution of these minor works is as under:-

|                                             | Taluk |       |     | Under 50<br>acres       | 50 to 500<br>acres | Above<br>500<br>acres |
|---------------------------------------------|-------|-------|-----|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| Dindigul<br>Madura .<br>Mélúr               |       |       | ••  | 1,738<br>217<br>1,718   | 80<br>91<br>99     | 1<br>12               |
| Meiur<br>Kodaikanal<br>Palni<br>Periyakulam | •     | •     |     | 1,716<br>34<br>28<br>76 | 19<br>32<br>84     | 11 9                  |
| Tirumangalam                                | •     | Total | *** | 178<br>3,988            | 15.2<br>557        | <u>1</u><br>35        |

124

CHAP. IV

It will be seen that the very great majority of them lie in the two taluks of Dindigul and Mélúr Spring channels, which in some districts are such important sources, are in Madura dug only in the bed of the Vaigai The other rivers are little more than jungle-streams, and have no underflow worth mention.

The rivers of the district and the areas which they respectively drain have been mentioned on pp 10-12 above. The distribution among these basins (and the minor basins of which they are made up) of the irrigation works which are supplied from livers and their tributaries, and particulars of the rivers on which these works severally depend, are shown in the following statement 1:—

| Basın           | Minor basin                                        | Rivei                                                                                                                                                 | Number of Govern-<br>ment anicuts | Number of Govern-<br>ment works | Irrigable ayacut in acres.                |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Upper<br>Gundar | Tirum ingalam<br>Siyarak6itar                      | Gundár<br>  Kavundanadi<br>  V.wattar .                                                                                                               | 5<br>9<br>2                       | 193<br>97<br>2                  | 25,626<br>} 7,374                         |
| Lower Gundar    | Kritunanadi                                        | Vaigm .                                                                                                                                               |                                   | 38                              | 12,842                                    |
| Amasas iti      | Palmi Nallatangi Nanganji Lower Kodayanai Dindigul | Shamuganadi and its tributaries, the Varid imanadi Palai Porandular and Fucharyar Nallatangi and a tributary Nauganji kod ivanar and tri- butaries Do | 3   2   2   3   4   3   18        | 45<br>5<br>18<br>293<br>1,033   | 13,738<br>478<br>1,533<br>2,466<br>13,965 |
| Upper<br>Vargut | Smuli<br>Periyakulam<br>Ándiparti                  | Surph<br>Varkhanadi and<br>tributaries<br>Vaugai and tribu-                                                                                           | 14<br>13<br>3                     | 67<br>75<br>13                  | 12,100<br>S,132<br>1,146                  |
|                 | Vattilingundu                                      | taries<br>Tinjalar and tri-<br>butaries                                                                                                               | 19                                | 44                              | 4,471                                     |
| Mid Vaigni      | Sólavandan                                         | Vaigni                                                                                                                                                |                                   | 223                             | 9,061                                     |

Included in the first of these minor basins, that of Tirumangalam, is the Nilaivúi channel, which takes off trom the Vaigai below the Chittanai and supplies 5,998 acres directly or indirectly.

<sup>1</sup> Compiled from parts, ultis kindly furnished by MR.Ry A. V. Ramalinga Aiyar, BA, BCE, Executive Engineer of Madura district.

The land under this is the only part of the district in which the Voluntary Irrigation Cess is levied.

CHAP. IV.

Connected with the Lower Gundár basin are seven channels from the Vaigai which are supplied by korambus, or temporary dams made of brushwood and earth which are renowed every year.

In the Palni minor basin, all but two of the channels have head sluices. The most important of them are the Aiyampalle amout across the Pálár, which irrigates 3,866 acres, and the Kóttai dam on the Varadamanadi or Varattár, which supplies 2,175 acres. It is proposed to dam up the Porandalár river in this basin and its tributary the Pachaiyár and to form a reservoir which would increase the supply in this area. The scheme, however, is a protective rather than a productive project.

In the Dindigul minor basin, eight of the amouts have head sluces. The most important of them is the Attur dam, which waters 913 acres

In the Smuli minor basin the chief amouts are the Uttamuttu, Palaryamparavu and Chimnamanur dams, which irrigate respectively 2,469, 2,451 and 1,666 acres. All but two of the amouts in this area have head shuces.

In the Periyakulam minor basin, on the other hand, none of the amouts have any head works. The best of them, that at Talattukóvil, supplies 2,131 acros

Irrigation from the Varáhanadi in this tract will shortly be improved by the Berijam project recently sanctioned. The Berijam swamp has on the top of the Palnis about twelve miles south-west of Kodaikanai at an elevation of 7,100 feet. It is about two miles long, runs nearly north and south, and is situated on the water-parting of the Palni range, so that the southern portion of it drains into the Varáhanadi and the northern into the Amarávati. The project, which was first suggested by Col. Pennyeuick, c. s.i., R. E., in 1887, consists in throwing dams across both ends of the swamp and forming a reservoir with a capacity of  $77\frac{1}{2}$  million cubic feet to increase the supply in the Varáhanadi. The estimate amounts to Rs. 54,500.

In the Ándipatti minor basin lies the uppermost anicut on the Vaigai, that at Kunnúr.

Of the anicuts in the Vattilagundu basin the chief is that at Ayyampálaiyam which supplies 971 acres

In the Sólavandán minor basin are included the Tenkarai channel which takes off from the Chittanai dam across the Vaigai,

CHAJ' IV

2½ miles below the Perana, and supplies land on the south bank of the river, and also several spring channels which are excavated to tap the underflow in the same river.

Particulars similar to those in the above statement are not available for the small area included in the basins of the Tirumanimuttar and Palar in Mélúi taluk, as this is only now being examined by the Tank Restoration party. Madura was the first district in which the Tank Restoration Scheme was begin, but the Mélûr taluk was not finished at the same time as the rest of it because it was not then clear how much of it would be affected by the Periyar project.

The Periyat project

The great Periyar project already several times referred to consists, to state the matter very briefly, in damming the Periyar ('big river') which flows down the western slope of the Ghats, through country possessing a superabundant rainfall, and turning the water back, by a tunnel through the watershed, down the dry eastern slope of the Ghats to arrigate the parched up plains on that side of the ringe According to Captain Ward's Survey Account of 1815, the first person to suggest this scheme was Muttu Arula Pillar, prime minister of the Ramnad Rája, who in 1798 sent "twelve intelligent men" to enquire into its possibility reported in favour of it, but funds were lacking In 1808 Sir James (then Captain) Caldwell, the District Engineer, reported, after a cursory examination, that the scheme was impracticable. The matter, however, continued to be discussed, and in 1867 it was brought forward by Major Rives R E, in a practical form. He proposed to construct an earthen dam 162 feet high across the Penyar and turn back the water down a cutting through the His idea was merely to divert the river, and not to store its waters. He estimated the cost of the matter at 171 lakhs. From 1868 to 1870 Colonel (then Lacutemant, Pennyonick, RE., and afterwards Mr. R. Smith, investigated the scheme and a complete project, estimated to cost 54 lakhs, was drawn up which involved important modifications of Major Ryves' proposals, among them the transfer of the site of the dam to a point seven miles lower down the river | Poubts arose as to the practicability of constructing so huge an embankment of earth, and it was not until 1882 that Colonel Pennyeuick's proposal to build a masonry dam was accepted, and he was directed to revise the plans and estimates for the whole project. The scheme he drew up included a great masonry dam across the Periyar, a hugo lake, and a tunnel through the watershed lit was sanctioned in 1884 and work was begun late in 1887. The estimate for direct charges was 62 lakhs.

The site of the dam and lake are in Travancore territory and it was agreed that the British Government should pay an annual rent of Rs. 40,000 for a certain specified area and certain defined rights, and that the lease should run for 999 years with the option of renewal. Sovereign rights over the tract were reserved by the Travancore State.

CHAP. IV. IRRIGATION.

The immense difficulties which arose and were overcome during the actual construction of the great project are detailed in the History of the Perioder Project (Madras Government Press, 1899) by Mr A. T. Mackenzie, one of the Engineers who helped to carry it through The site of the works was an unhealthy jungle 3,000 feet in elevation, where rain and malaria rendered work impossible for a considerable portion of the year, where even unskilled labour was unobtainable and to which every sort of plant and nearly all material had to be transported at great cost from a railway 76 miles off and up a steep ghát road A canal was constructed from the top of the ghat to the site of the dam to meet this latter difficulty, and later an overhead wire ropeway, driven by a turbine, was put up from the foot of the ghat to the head of the The difficulty of laying the foundations for a dam in a river of such magnitude (the discharge is equal to half the average flow of Niagara) and hable to such sudden and heavy freshes (one of these registered 120,000 ensecs) was immense, and at first the work was swept away again and again The ope ations were described by the Chief Engineer, Col Pennycuick, as the most anxious, difficult and exhausting of any which had come within his After the foundations were all in further immense difficulty occurred in passing the ordinary flow of the river and the constant high freshes without damage to the masonry of the dam.

After many expedients had been tried, this was eventually effected through a tunnel or culvert in the body of the dam itself, which was afterwards closed and plugged. On the left of the dam a smaller extension 221 feet long was built to close a dip in the ground, and an escape 434 feet in length was made on the right. The main dam was practically finished by October 1895. Including the parapets, it is 170 feet above the bed of the river, 1,241 feet long, 144 feet 6 inches wide at the bottom and 12 feet wide at the top. The front and rear walls are of rubble masonry and the interior is filled with concrete in surki mortar. The lake impounded by it covers more than 8,000 acres and has a maximum possible depth of 176 feet.

The passage through the watershed consists of an open cutting or approach 5,342 feet long, a tunnel 5,704 feet long, and another

CHAP, IV

The approach is 21 feet open cutting or debouchure 500 feet long The tunnel is 12 feet wide by  $7\frac{1}{2}$  feet high and has a It was all blasted through solid rock, gradient of 1 in 75 machine drills driven by compressed air supplied by a turbine plant being employed. A sluice-gate (Stoney's patent) at the head of it controls the outflow From the lower end of it the water hurls itself down the face of the hill into a stream called the Vairavanar, whence it flows into the Suruli and thence into the Vargar. It has long been suggested that the great head obtainable at the outfall, 900 feet in a length of 6,800 feet, might be utilised for driving turbines for the generation of electricity. One difficulty is that the water is only required for irrigation for nine or ten months in the year, whereas for any scheme for the production of electrical power on commercial lines it would need to be passed through the tunnel all the year round. The waste of water which this would involve could, however, be obviated by the construction of a reservoir on the plants, below the outfall and the power-station, and the feasibility of this is under examination

On the Suruli and Vargai there are several ancient anicuts, and the supply at these has of cours been increased since the Periyar water was passed into the rivers, but the mass of the water is not utilised until it reaches the Peranai ('big dam') anieut which crosses the Vagar about 51 miles due south of Nilakkóttar, and 86 miles from the mouth of the tunnel, where the river changes its course to the south-east This Peranaus an old native work which fed a channel on the north bank of the river called the Vadakarai A great deal of silt collected above it and choked the river bed and the new main channel, and it has now been replaced by a regulator constructed on modern principles and possessing ten vents of 40 teet each, fitted with Colonel Smart's counterbalanced shutters which can be raised to allow the free passage of dangerous floods and lowered at other times to hold up water to the height From this regulator leads off the main canal, which passes through a head sluice of six vents of twenty feet span. This runs nearly due eastwards almost as far east as the town of Melur, is nearly 38 unles long, is six feet deep and has a carrying capacity of 2,016 cusees at the head. The courses of the twelve branches which take off from it are shown in the accompanying map of the area served by the project. Their total length is nearly 65 miles.

The project was opened in October 1895 by Lord Wenlock, then Gevernor of Madras. The construction estimate was closed on the 31st March 1897 and the direct expenditure up to then had



CHAP. IV.

amounted to 81:30 lakhs, made up of 42:26 lakhs for the head works (the dam and tunnel), 18 43 lakhs for the main canals, branches and distributaries, and 20.01 for establishment and tools and plant. Other works remain to be carried out which, as far as can at present be foreseen, will bring the total cost to nearly 100 The culturable area commanded consists of 106,000 acres of first crop and 51,000 acres of second crop on Government land, and 20,000 and 9,000 acros of first and second crop respectively on zamin and whole inam wet land. The assessment rates on the Government land commanded were raised, in accordance with an announcement made at the time of the last Settlement (see p 202), to those payable under irrigation sources of the first class adopted for the district, and zamin and whole inam wet lands are charged Rs 4 per acre for a first wet crop and Rs 3 for a second. Special Deputy Collector is in charge of the supply of water to these latter, of the collection of the assessment on them, the disbursement of loans to ryots, and other special matters connected with the project. The total areas actually irrigated since the first year in which the project came into operation are given in the

|           | Area actually irrigated |                |         |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------------------|----------------|---------|--|--|--|--|--|
| Years     | Fnst<br>crop            | Second<br>Crop | Total   |  |  |  |  |  |
|           | ACS                     | ACB            | ACS     |  |  |  |  |  |
| 1896-1897 | 48,623                  | 11,950         | 60,573  |  |  |  |  |  |
| 1897~1898 | 66,328                  | 18,816         | 85,141  |  |  |  |  |  |
| 1898-1899 | 77,710                  | 25,038         | 102,748 |  |  |  |  |  |
| 1899-1900 | 88,721                  | 29,712         | 118,433 |  |  |  |  |  |
| 1900-1901 | 100,158                 | 31,455         | 131,613 |  |  |  |  |  |
| 1901-1902 | 106,933                 | 36,237         | 143,170 |  |  |  |  |  |
| 1902-1903 | 105,228                 | 35,167         | 140,395 |  |  |  |  |  |
| 1903-1904 | 105,709                 | 36,240         | 141,949 |  |  |  |  |  |
| 1904-1905 | 110,002                 | 36,788         | 146,790 |  |  |  |  |  |

margin The net profit at present on the existing total capital outlay is 4 08 per cent.

A project of this magnitude takes some time to attain its utmost extension. Ryots have emigrated from Combatore, Tinnevelly and Trichinopoly to the land commanded by it, but the supply of labour and cattle is still unequal to the demand;

the obliteration of the former cart-tracks has necessitated the designing of a system of new cross-roads, but these are not yet finished; this difficulty of transport has made manure, which is always scarce in this area, more expensive than ever; drainage channels are required, but have not all been carried out yet; and the ryots, as already explained, have not yet adapted themselves to the new state of affairs but continue to grow one crop where they might raise two, to supersaturate their land to the detriment of the yield, and to avoid, instead of reclaiming, the patches of alkaline land which exist. When the whole area commanded by the project has been taken up and the extension of second-crop cultivation begins in earnest, the project will scarcely be able to supply

CHAP. IV.

sufficient water for the demand. In order to increase the storage capacity of the take and at the same time render the dam safe against extraordinary floods, an estimate has now been sanctioned for lowering the escape on the right, which is at present 14 feet below the crest of the dain, by 8 feet and erecting across it a regulator fitted with movable shutters 16 feet high. These will be raised during dangerous floods and thus increase the waterway on the escape, and lowered at other times. They will raise the full supply level of the lake by eight feet and its storage capacity by 2.301 millions of cubic feet.

In O.S. No 22 of 1901 on the file of the West Sub-Court of Madura, Mr. Robert Fischer (as proprietor of riparian villages on the Vargar below the Peranar), the Lessees of the Rammad and Sivaganga zamindaris and the minor Rája of Rammad brought a suit against the Secretary of State in connection with the building of the new regulator at the Peranar and the construction of the new main channel. They claimed that their rights as riparian proprietors lower down the Vargar were injuriously affected by these works, and prayed for a decree declaring, among other things, that Government had no right to creet the regulator or excavate the channel and requiring them to remove the one and either close the other or reduce it to the size of the old Vadakarar channel. The suit was dismissed in October 1903, but an appeal has been preferred to the High Court

Economic condition of agricul turists

It remains to note the economic condition of the agriculturist of the district. It is sufficient to take his case by itself for the reason that he constitutes nearly three-fourths of the total population and that the remaining fourth depend for their welfare directly upon his prosperity and spending power Statistics go to show that the Madura 130t is usually a farmer in a very small way. Of the putter of the district, as many as 73 per cent are for amounts as small is Rs 10 and less, and another 20 per cent for sums between Rs. 10 and Rs 30; the average size of a holding is under six acres, and the average assessment thereon is just over Rs. 10. But these figures are probably largely affected by the large number of Kallans who reside within the district. These people seldom farm in carnest, but live largely by blackmailing and theft. They are among the first to feel the pinch of a bad season, and, were they not accustomed to thieve then with more than usual energy and to emigrate light-heartedly with all their belongings to Rangoon and Ceylon, they would constitute a constant source of Excluding these people, the Madura ryot appears to be comfortable enough. The wealth of the capital of the district has

no doubt led common repute to assess the well-being of the rest of the country at a higher standard then the circumstances warrant; but the fact that since the famine of 1876-78 no relief-works or gratuitous relief have been necessary is significant. In the quinquennium 1897-1901 the average area cultivated was 22 per cent. greater than the average for the five years 1871-1875 and the land assessment paid was 24 per cent. greater. During this period the population mercased by 29 per cent, and it would therefore appear that the people are multiplying dangerously faster than the means of subsistence But during this same period the Periyar irrigation has rendered available for the cultivation of rice much land which formerly bore only precarious dry crops, and has resulted in two crops being raised on considerable areas where Wells have increased enormously and have only one grew before not only enabled a crop to be grown with certainty where cultivation was formerly a gamble, but have permitted the planting of such valuable staples as tobaccom place of the dry crops and pulses with which the ryots were formerly content. Credit is sufficiently cheap. The Náttukóttai Chettis abound, and in Madura is the Hindu Permaneut Fund, capital Rs 2,09,964, which was stirted on 1st February 1894, moved in 1902 into the substantial office near the west gópuram of the temple which was opened in March of that year by Lord Ampthill, and possesses a constantly increasing clientèle Ela nudhis, or chit associations, are also numerous. The members of these agree to subscribe a fixed sum each mouth for a fixed period and lots are east monthly to decide who shall take the whole of it A man who once wins the pool is debarred from competing for it again but is obliged, of course, to go on with his monthly subscription until the end of the fixed period of the district which stand most in need of improvement at present are the Kallan tracts in the north of Mélur, the adjoining area in Dindigul and the north-west of Triumangalam taluk former of these it seems, from official reports, that much might be done by increasing the number of wells. For the last the best hope at present has in the chance of the supply in the Periyar lake being sufficiently increased to admit of a channel being led to it from the Peranai regulator.

CHAP. IV.
ECONOMIC
CONDITION OF
AGRICULA
TURISTS.

# CHAPTER V.

#### **FORESTS**

Boginuings of conservancy—The Forest Act of 1882—The existing forests—Their position—Their characteristics—In the cast and south of the district—On the slopes of the Films—On the Palmi plateaus—In the Kambam valley—Plantations—Minor produce—Grazing-fees—Working plans—in the four eastern taluks—In the Kambam valley

CHAP. V
FORESTS.

Beginnings of conservancy.

Ir was not until the middle of the last century that any attempt was made to conserve the valuable forests of the district. Up till 1852, any one was allowed to fell any timber he chose, anywhere, without let or hindrance, and the jungles were being rapidly destroyed and stripped of all their choicest trees. In that year orders were issued prohibiting felling without a license from the Revenue authorates, but no fee was charged for this permission and it was freely granted even to the timber-merchants who cut down wood wholesale and exported it to Tanjore, Trichinopoly and other districts which had no forests of their own. The only revenue derived from the forests was the proceeds of the leases of jungle produce, and in 1854 the oppression by official underlings of the hill tribes who collected these products led to the abolition of ven this source of profit.

In 1856 Mr Parker, the then Collector, brought to notice the great value of the growth in the Kambam valley and the futility of the existing orders for its protection, and two years later Government made a first beginning in conservation by forbidding the destructive methods by which plantain growing was carried on in the Palia bills. This caltivation consisted in clearing a space in the forest by felling and burning every tree within it, roughly ploughing in the askes, and putting out the plantain cuttings in the rich soil thus rendered available, after a few years the patch thus cleared was abandoned and another was treated in the same way; and since the abandoned clearings hardly ever produced good forest again, but merely relapsed into thorny wastes, thous indeed a series of excellent jungle had thus been ruined

In 1857 Lieutenaut (afterwards Colonel) Beddome, one of the first of the Assistant Conservators of Forests, visited the Palnis and sent in a report on the rapid denudation of their forests which

CHAP. V.

was proceeding and also an elaborate list of their flora <sup>1</sup> He said that almost all the bigger teak and blackwood trees had already been felled; that even saplings of these varieties were being carried off for posts; that vengai was similarly carted away in large quantities; and that, in short, hardly any of the forest on any part of the range had not been ruthlessly ruined.

In 1860 one forest overseer, salary Rs 80, was posted to the Kambam valley and in 1862 he was given a subordinate establishment costing Rs 100 a month The meagre scale of this is sufficiently indicated by the fast that for the whole of the Palni hills only two peons on Rs. 5 each wore proposed, one for the Upper Range and one for the Lower. The 'Forest department' thus constituted took charge of the more important woodlands of the district (including those of the Paluis, the Kambam valley and the Karandamalais) and its duties were defined to be the accomplishment of strict conservancy and the satisfaction of the timber requirements of the Public Works department. Some of the forests were administered entirely by t, and others were worked on an improved edition of the old liernse system, permission to fell being granted by the Forest Officer on payment to the Revenue department of fees varying with the nature of the tree; trees of certain varieties reserved for their special value leng marked officially before being cut down (so as to protect saplings); and the timber folled being checked at certain tannahs by 'Forest taunah police 'Ryots were allowed to fell unreserved trees within their village boundaries free of charge if they wanted them for agricultural purposes. Side by side with the forests placed under the newly constituted establishment were others controlled in a vague way by the Jungle Conservancy department, as it was called, under the Collector

None of these three systems can be said to have worked successfully. Much of the duty of conservation was left to the revenue officers, who had other duties which already engrossed all their attention and were unable adequately to check frauds by village others and others or unauthorised felling by ryots; and even in the jungles which were specially under the Forest department there was a lack of systematic working and intelligent provision for the future. In 1871 the Collector (there was a good deal of friction in those early days between the Revenue and the Forest authorities) said that in the west of the district the department's operations 'apparently consisted of purchasing timber at a

Both these were published by order of Government in M.J L.S (1858), xix, N.S, 163 ff.

134 MADURA.

CHAP V. FORESTS

fixed rate per cubic foot from the woodcutters and selling it to the general public at 100 per cent profit. There was not the slightest check on the woodcutters'

In the years which immediately followed, the expected needs of the extension of the South Indian Railway (or 'Great Southern India' line as it was called in those days) led to increased interest in the Madura forests, but the reports show that real conservation was far from being attained, illiest felling and the clearing of jungle for plantain gardens on the Lower Paluis going on much as before A good deal of land was also cleared on this range and on the Sirumalais for coffee gardens of an ephemeral kind which were abandoned soon after they were opened.

In 1871 a small forest establishment was specially sanctioned for the Lower Palms, and much debate took place regarding the possibility of taking up certain tank-beds in Tirumangalam for plantations of babul (Acacia arabica) and relection (A leucophlas); of renting on Government behalf the forests on the Palnis which belonged to the Kanmyadi and Avakkudi zamindaris and those on the Summalars which were included in the Ammayanayakkanur estate, and of inducing the Travancore Darbar to bring some of its timber to a dépôt to be established at Kambam Confidence in the Forest department was, however, still so small that the Court of Wards, which at that time was managing the jungles in the Gantumanayakkanún and Bódmayakkanúr zammdaris during the mm nity of their proprietors, declined to entrust these areas to the Forest officials These and the other zamındari jungles were (as, indeed, they still are) a continual source of difficulty Their exact boundaries were so little known and they so dovetailed with the Clovernment forests that fires started in them spread to the latter; they rendered smuggling from the reserves a very simple affair; and they undersold the Forest department by reckless felling whenever a demand for timber or firewood arose Their boundaries were subsequently ascertained and marked out by the Survey department, but in several cases appeals and suits followed which were not finally sottled for a long period.

In 1880 a Committee composed of Mr H J. Stokes (the Collector), Major Campbell Walker (Deputy Conservator on special duty) and Mr Gass (Deputy Conservator of the district) definitely selected 21 areas measuring 285 square miles (some of it within zamindaris) which they proposed to constitute reserves and clearly demarcate as such. No very definite action was taken on this body's proposals, but they constituted an important foundation for the proceedings which were subsequently initiated. Grazing-fees were

instituted for the first time in accordance with a recommendation by this Committee.

CHAP. V. FORESTS.

In 1882 the Madras Forest Act was passed into law, the Jungle The Forest Conservancy department came to an end, and reservation and con- Act of 1882. servancy were at last put on a regular footing. As in other districts, the first step taken under this enactment was the 'forest settlement,' or the selection, demarcation, mapping and formal notification of all areas to be reserved, including the enquiry into and adjudication upon all claims over them (such as rights of way, cultivation or pasturage and the like) which were put forward by private individuals.

As elsewhere, it was originally intended to divide all forests into three classes; namely, (1) reserved forests, in which all claims were to be settled under the Act; (2) reserved lands, which were to be reserved subject to all rights that might be asserted, i.e., the claims to rights in them remained unsettled; and (3) village forests, which were intended to meet the requirements of villages in localities where the custom of free-grazing and the free collection of firewood and leaves for manure had long and steadily obtained. In 1890, however, a further step in advance was made, and it was determined that all land which was to be protected at all should be formally settled under the Act and constituted 'reserved forest.' The proposed scheme of village forests was abandoned as impracticable, but villagers were allowed their o'd privileges over unreserved lands, except that they might not cut reserved or classified trees without permission.

The figures in the margin show the extent and situation of the The existing

reserved forests as they have been finally notified under the It will be seen that the largest areas are in the taluks of Kodarkanal, Perivakulam and Mélor, and the smallest in l'irumangalam and Palm, in both of which latter the extent is quite insignifi-The reserves were nearly all surveyed by the Government of India Survey between 1888 and 1894 on a scale of 4 inches to the mile.

| -                     |                                                  | -                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Taluks.               | Area in<br>square miles<br>of reserved<br>forest | Porecutage to total area of taluk |
| Dindigul .            | 86                                               | 8                                 |
| Madura                | 49                                               | 11                                |
| Mélái                 | 105                                              | 22                                |
| Palnı<br>Kodarkanal . | 3<br>210* }                                      | 36                                |
| Periyakulam.          | 152                                              | 10                                |
| Tirumangalam          | 13                                               | 2                                 |
| District Total        | 620                                              | 13                                |
|                       |                                                  |                                   |

Includes 9 square miles 'proposed for reservation.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For assistance with the rest of this chapter I am greatly indebted to Mr. H. P. Bryant, District Forest Officer.

136 MADURA.

CHAP. V.
FORESTS
Their
position.

The Madura forests differ widely from those in some places (South Combatore and Tinnevelly, for example) in that they are not situated all in one block but are scattered about all over the district with cultivation and zamin forests everywhere intervening Broadly speaking, they may be readily and conamong them vemently grouped into four main classes. First, the open and deciduous growth on the plains and slopes of the low hills in the Madura, Mélúr, Dindigul and Tirumangalam taluks in the east and south of the district, which cannot be expected to yield anything in the shape of timber for many years to come, but are of great value for the supply of grazing, leaf manure, firewood. charcoal, and poles and other small building material; secondly, the deciduous forest on the north and south slopes of the Palnis. which formerly contained large quantities of valuable timber trees, especially rengar, but has been very extensively felled and damaged by unrestricted lopping and grazing; thirdly, the evergreen forests on the plateaus of the Upper and Lower Palms; and fourthly (the most valuable, as forests, of the whole) the Kambam valley jungles, yielding teak, rengar and blackwood (Dalber gin latifolia) and numerous other timber trees only second to them in value.

A very large proportion of these woodlands, however, is unfortunately included in zamindari estates and is not under the control The plateau and the western slopes of of the Forest department the Sirumalais bolong to the Ammayanayakkanur estate; large areas on the northern slopes of the Palms appertam to the Rettayambadı and Ayakkudı zamındans; all the eastern end of the same range up to the western boundary of Dindigul taluk is the property of the zamindar of Kannivadi; a great slice of the forests on the western side of the Kambam valley belongs to Bódmayakkanúr and Tévaram; and, except a comparatively small area at the head of the same valley and another just east of Andipatti, the whole of the Varushanad and Andipatti hills are included in the estates of Gantamanayakkanúr, Erasakkanáyakkanúr, Saptúr and Doddappanayakkanúr. The hill ranges and the boundaries of the various proprietary estates are shown in the map at the end of this volume, and roughly it may be said that the Government reserves now occupy the bills of the district less the are is on them which are zamindari land.

Then characteristics.

A short account may be given of the chief characteristics of the growth in the Government forests in each of the four groups into which they have been above arranged. The hills on which they stand have already been briefly described above on pp. 3 to 9.

187

The chief forests in the four taluks in the east and south of the district are those on the northern, eastern and south-eastern slopes of the Sirumalais (the rest of this range, as has been said, belongs to the zamindar of Ammayanayakkanur), on the Alagarmalais to the east of them, the Perumelais and Manjamalais connecting these two ranges, on the Karandamalais to the north of them, the scattered Nattam hills to the east of these last and the hills just south of the Ailur railway-station There are small plateaus on the top of the Sirumalais, Perumalais and Karandamalais, but the other hills consist of narrow ridges with steep, stony sides on which there is no depth of soil and on which, in consequence, any seedlings which may come up are quickly scorched to death in the hot On all these hills the growth (which is all deciduous) was cut to ribbons in the days before conservation began. In 1871 it was reported that almost every stick had been cleared as far as the base of, and for a considerable distance up, the slopes of the Sirumalais. The northern side of the Manjamalais has been largely cleared for plantain-gardens and (judging from the amount of slag still lying about them) the Karandamalais and their immediate neighbours must have suffered much from the cutting of timber for the smelting, in former years, of the iron ore which is found in them

In d as es of been count their ting hich term owe bout part fing the have

CHAP. V. FORESTS.
In the east and south of the district.

Almost nine-tenths of the growth on the hills in these eastern and southern taluks is now Albazaa amara, which is said to owe its escape from destruction to the fact that goats do not care about These enemies of the forests are very numerous in this part of the district, as until recently Dindigul was a great tanning centre, and under recent orders they have been admitted to the reserves in such large numbers that the grazing-fee receipts have bounded up from Rs. 15,000 in 1900-01 to Rs. 29,000 in 1904-05. Next to Albizzia, the prevailing species are Acacias, Wrightia. Cassia. Randia and Carissa, but a stunted growth of certain of the more valuable timber species is found in places Teak, vengar, blackwood, the hard and heavy Hardwickia binata, Terminalia tomentosa, satinwood (Chloroxylon Swelen a) and other varieties are fairly plentiful, for example, in the 'pole areas,' as they are called, in the Alagarmalais and elsewhere, and many gall-nut trees (Terminalia chebula) are found throughout the area. About Ailur the striking-looking 'umbrella tree' (Acacia planifrons) is conspicuous. All these reserves are already greatly the better for the conservation accorded them, the southern slopes of the Alagarmalai, facing Madura, which were formerly quite bare, showing a specially notable improvement. A road has been driven through

CHAP. V. Forests. 138

the reserves on this hill, eight miles in length, from the forest rest-house at Munur on the south to that at Patnam on the north.

On the slopes of the Palms.

The forests in the second of the above four groups, those on the slopes of the Palnis, are also deciduous and have also been greatly damaged in past years by indiscriminate felling and burning, so that but little real timber now remains among them. The two best portions of them are probably that in the north-east corner of the range, between the Ayakkudı and Kannivádi estates, where the soil is unusually good, and that at the north-west corner, in the Manjapatti valley, an inaccessible and very feverish tract sloping down from the great Kúkal shola to the Amarávati river prominent Aggamalai spur immediately west of Periyakulam town is a beautiful shola called the Tambirakánal, which affords an uncommon example of a tract of forest which has been able to recover from the felling and burning which accompanies hill Land so treated seldom again becomes clad with real torest, but turns into a rank, thorny wilderness of worthless imponetiable serul. The commonest trees on these Palni slopes are vengus (Pterocarpus Marsupsum) and vekkali (Anogensus latifolia), but the white and red cedars and some teak and blackwood occur, and gall-nut trees are numerous.

On the Palm plateaus

The third of the three groups, the forests of the Lower and Upper Palui plateaus, are more valuable and contain evergreen The line between the two plateaus is roughly that drawn north and south through Neutral Saddle. The woodlands in the Lo er l'alnis, as has alroady been seen, have been greatly out about for plantain and coffee cultivation Much cardamom growing also goes on among them; but as this plant flourishes best under heavy shade, the larger forest trees have not been so greatly interfered with in the areas where it is raised. The soil in this tract is a dark loam, especially rich in the valleys, and in this several fine sholas of large extent still survive undamaged and thrive well. Among the more important trees in these are Vitex altissima, the so-called 'red cedar' (Acrocarpus fraximfolius), and Cedrela luona, the last two of which are very useful for planking and box-making. Gall-nut trees are plentiful everywhere.

To the west, where the ascent to the Upper Palni plateau begins, the soil gradually deteriorates and becomes shallower, and after the low hill lying between the village of Tándikkudi and its neighbour Pannaikádu is left behind, the vegetation gradually changes and the heavier forest soon entirely disappears and is replaced by open, grassy downs dotted with stunted trees and

shrubs with sholas here and there in some of the moister and more sheltered valleys. Nearly all these woods are included in the Upper Palni reserves, but scarcely a dozen are of any real size. Among the best known of them are Tiger shola, near Neutral Saddle: Perumál shola, on either side of Law's ghát there (this is full of gall-nut trees); Vanjankánal, further down the same road: Kodaikanal, in the hill-station of that name: Gundan shola, about two miles west of this; Doctor's Delight, four miles west of Kodaikanal and a favourite place for pienies; and Kúkal shola, some fifteen miles west of that station None of these contain any great store of timber trees, the prevailing species being Eugenia Arnottiana and Elwocarpus, and they are chiefly valuable as protectors of the sources of a series of useful streams Many of them are thought to show signs of having been greatly damaged by fire in previous years The great undulating plateau on the top of the Palms, which stretches from the outskirts of Kodaikanal right away to the Travancoro frontier on the west and Bódináyakkanúr limits on the south, has recently, after considerable discussion, been reserved under the Forest Act and given the name of the 'Ampthill Downs' It is over 52 square miles in extent and about one-fourth of it consists of sholas and threefourths of open, rolling, grassy downs It is diversified with peaks running up to from 7,000 to 8,000 feet and is one of the most beautiful tracts in all the Presidency.

The last of the four groups into which the Madura forests may In the be divided (those in the Kambam valley) contains the most valley. interesting and valuable evergreen forests in the district. As has been said, Government owns only a comparatively small patch of the immense area of jungle which lines both sides of this valley and clothes the whole of the Varushanad valley, its next neighbour to the cast. Travelling southwards from Perivakulam along the west side of the Kambam valley, no Government forest (excepting a patch on the Aggamalai spur just west of Pernyakulam) is reached until one gets nearly to Kombai. Even then the growth from this point to the head of the valley cannot be said to be of great importance to the streams which rise in it. for it consists of a narrow belt on hills which rise suddenly and precipitously to the watershed, the other slope of which is Travancore territory, On the east side of the lower end of the valley, the only Government reserves of any size are two which lie respectively just north and south of the road from Andipatti to Usilampatti The most important blocks are those on the eastern side of the head of the

CHAP. V. FORESTS.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See B.P., Forest No. 149, dated 28th May 1903, and connected papers.

CHAP. V. FORESTS.

:

Kambam valley-among them the Mélagúdalúr reserve, through which runs part of the Periyar tunnel, and the Vannathiparai reserve, some 24,600 acres in extent and (except the 'Ampthill These lie on the top and sides Downs') the largest in the district The upper part of this hill of the 'High Wavy Mountain' consists of an undulating plateau, perhaps fifteen square miles in area, which is covered with a continuous, dense, evergreen forest which is a favourite haunt of elephants and runs down in long arregularly shaped masses for a considerable distance through the Below it is a zone of hare, rocky, deep valleys on either side grass land, and beneath that again the lower slopes are well covered with deciduous forest. This tract all drains into the Kambam valley, and in it he the somees of the Suruli river, the beautiful fall of which is a well-known land-mark on the road to the Periyar lake. The upper parts of it contain blackwood (Dalbergia latifolia), Lagerstræmia microcarpa and some toak of fair size, while the lower forests produce Anogensus latifolia, Adina cor ditolia, Dalber gia paniculata, Pterocarpus Marsupium, Schleichera tryuga and other marketable timber trees, and also the rare Aquilaria agallocha (called and in the vernacular) the 'scented eagle-wood' of commerce But almost every sound tree in the lower levels was carried off in the days before conservation began, and it will be many years before the growth recovers from the treatment it then underwent

Plantations.

The artificial plantations in the district are four in number. In 1870 Colonel (then Captain) Campbell Walker started plantatic is of teak at Velankombai, at the northern foot of the Palnis not far from Palni town, and at Vannathipárai, near the foot of the ghát to the Pernyár lake. Each of them now contains some 4,500 trees. The sites were not particularly well chosen, as neither of them receives the full benefit of the south-west monsoon. The former is, moreover, hable to be flooded by an adjoining channel, and the saturation so caused has at different times killed a good many of the trees in it.

In this same year (1870) a plantation of blue gum and Australian blackwood (Acacus melanoxylon) was begun at Kodai-kanal in order to provide that station with firewood and so save from destruction the fine Kodai shola after which it is named. Here again the site was not well chosen, and the growth has been indifferent. The firewood supply has since been supplemented by a plantation begun in 1887-88 at Gundan shola, about two miles west of the station, which is now an extensive affair. It was partly burnt in February 1895, when considerable damage was done to it, and again in 1905.

141

The minor produce of the forests includes numerous items of which the chief are, perhaps, gall-nuts (kadukkáy, the fruit of Terminalia chebula), leaves for manure and cardamoms.

CHAP. V. FORESTS,

Minor produce.

The principal gall-nut areas are on the Lower Palnis, where the tree abounds in the deciduous forest and is also scattered over the open grass land. In former days the methods of collecting its produce were wasteful in the extreme, trees being lopped, and even felled, to save trouble in picking their fruit. The privilege of collection and sale is now leased out to contractors, but the spread of the chrome process of tanning has caused a great decline in the value of gall-nuts and the revenue from this source in the Palms has fallen in recent years from Rs. 15,000 to Rs. 2,000.

Leaves for manure are especially sought after in the areas recently brought under wet cultivation with the Periyar water, and are carted great distances by the ryots. In these tracts Cassia auriculata shrubs growing on unreserved lands have recently been allowed to be gathered for manure free of charge, and this has caused a further decline in the forest revenue from 'minor produce.'

Areas grown with cardamoms are let out on leases, which usually run for thirty years The price of the fruit has fallen of late years and the competition for land for growing it has declined. demand for lemon-grass (Andropogon citratum) for the distillation of oil has recently arisen, and this brings in a small income.

The revenue from grazing-fees is inconsiderable in comparison Grazing-fees. with the extent of the forests The reserves in the east of the district contain little good grass and many of those in the west are out of favour with the herdsmen because they contain no places suitable for the penning of cattle at night and because water is scarce there in the hot weather. Few cattle are ever driven to the Upper Palm grass lands to graze, but large numbers go to the Travancoro forests up the pass leading to the Periyar lake.

Working plans have recently been drawn up and sanctioned Working for the forests in the four castern taluks of the district (the plans: in the Kanavaipatti and Palamédu forest ranges) and also for those taluks. in the Kambam valley (the Kambam range) For the remaining two ranges, namely, Kodaikanal, which includes the reserves on the Upper Palnis and their slopes, and Tandikkudi, in which are comprised the Lower Palni woodlands, schomes have not yet been made out

The first of the above two working plans includes all the Government reserves in the taluks of Madura, Mélur, Dindigul 142 MADURA.

CHAP V.

and Tirumangalam It was prepared in 1898-99 and sanctioned in 1900 1

Very briefly stated, its proposals are that (with the exception . of certain definite tracts containing fair timber and called 'pole areas,' and a few others in which the poverty of the stock is such that there is no probability of there being anything in them worth felling in the next 30 years) the whole area is to be coppied in the same rotation and on the same method. The large preponderance of he crop consists of Albizzia amara, which coppiess admirably, and reproduction of the forest by sowing is not thought likely to succeed, for the reasons that almost everywhere the reserves stand on steep slopes where the soil is shallow, stony, scorched up in the hot weather and trodden to pieces by cattle The period of rotation is to be 30 years, and each block will be sold once in 30 years, as it stands, by auction, to contractors who will coppies it. It will then have ten years complete rest, grazing being prohibited in it. Thereafter cattle will be allowed to graze in it on payment of the usual fees, and at the end of five years more (by which time the coppies shoots will be fifteen years old) goats will also be admitted at fairly high rates, the area in which they are allowed being, however, changed, overy two years and limited in extent

Provision is made for the supply to ryots of manure leaves, which are highly valued in all the wet land under the Periyár channels, by allowing people to collect them at the usual rates (in those blocks which are not undergoing a complete rest) on a rotation of three years. Three trees—satinwood (Chloroxylon Swetenia), Wrightia finctoria and Iroja partiflora—which together form about five per cent. of the crop and are of value as timber, are not to be lopped for manure leaves

The coppicing is expected to produce about five tons an acre and firewood is now supplied, not only to the smaller villages, but to a dépôt in Madura, to the Madura spinning-mill and to the South Indian Railway. The annual output has risen rapidly in the last few years and is now 20,000 tons. The revenue from firewood has increased from less than Rs. 100 in 1900-01 to nearly Rs. 68,000 in 1904-05

In the Kambam valley. The working plan for the Kambam valley forests, which was sanctioned in 1901, as somewhat more complicated. It divides the

<sup>1</sup> See BP., Forest No 385, dated 18th September 1900, in which the plan is printed in extense

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See B.P., Forest No 310, dated 30th September 1901, in which it is printed in full.

total area into six classes of forest; namely, areas to be treated as (a) fuel reserves, (b) ground for browsing goats, (c) evergreen forest, (d) timber tracts, (e) land for grazing cattle, and (f) unproductive and unworkable portions.

CHAP. V. Fortats.

The first of these, the fuel reserves, are small and are to be worked on the system of exploitation known as 'coppice with standards' on a rotation of 30 years, browsing and grazing being prohibited. In the next class of forest, the land provided for browsing goats, cattle as well as goats are to be admitted, but no felling is to be allowed The third class, the evergreen forests, are to be left untouched as protectors of the sources of streams. No felling is to be allowed in them nor any grazing nor browsing. As they contain no grass and are difficult of access, goats and cattle are as a matter of fact never driven to them even now.

The timber tracts, the fourth of the above classes, are to be rigidly protected from fire in the hope that in time seedlings may spring up and reclothe the many open spaces left by former reckless felling, and eventually selected patches are to be planted up. Previously, fires ran every year through the shrubs and coarse grass which now covers these gaps, and killed all seedlings; and even now the greatest damage is caused by the fires which annually burn the whole of the Travancore jungles along the boundary and the violence of which is so great that no ordinary fire-line is enough to stop them. Goats are to be excluded, but cattle are to be admitted to help in keeping down the grass and so minimising the spread of any fires which occur There is at present little demand for timber from Government reserves in this part of the district, as large quantities are imported from Travancore State down the ghát from the Pernyár lake

The last of the workable areas, the land for cattle-grazing, includes the poorer compartments on the west side of the valley under the precipitous cliffs already referred to. The trees here are of inferior species, few in number, widely scattered, and mostly hacked to pieces by the villagers. Even if the damaged stock could be cut back and protected for a long period it is thought doubtful whether it would be of much value, and therefore this area is to be left open for grazing on the usual terms.

144 MADURA.

### CHAPTER VI.

#### OCCUPATIONS AND TRADE

Occupations—Agriculture and pasture. Arts and Industries—Blanket-makin—Cotton-weaving—Silk-weaving—Appliances—Dyeing—Gold and silver thread—Wax-printing—Cotton spinaing—Cigai making—Coffee-curing—Oils—Tanning—Wood carving—Metal-work—Bangles—Minoi industries.

Trade—Experts—Imports—Mechanism of trade—Wilghts and Measures—Tables of weight—Measures for crain—Liquids—Land—Distance—And time—Coinage.

CHAP VI.

Agriculture and pasture. In every district in this Presidency the number of people who subsist by agriculture and the tending of flocks and herds greatly exceeds the proportion employed in all other callings put together, and in Madura this preponderance is more marked than usual, nearly three-fourths of the people living directly or indirectly by the land The census figures of 1901 showed that 87 per cent. of the agriculturists were cultivators of their own land and that less than 2 per cent owned land without cultivating it Peasant proprietorship thus greatly predominates over all other classes of tenure Of those who lived by farm-labour but possessed no fields of their own, nine-tentlis were day-labourers and only one-tenth farm-servants engaged for long terms very different state of things from that providing in some other districts, Tanjore for example, where the agricultural cooly is very commonly the servant of the big land holder and bound down to him by numerous pecuniary and other obligations

Agricultural methods have been referred to in Chapter IV above, and in Chapter I will be found some account of the cattle, sheep and goats of the district. It remains to consider here the callings which are connected with arts and industries and with trade. The ordinary village handicrafts of the blacksmith, carpenter, potter and the rest do not differ from the normal, and it will suffice to refer briefly to the methods of the other artisans

ARTS AND INDUSTRIES. The industry which employs the largest number of hands is weaving, but the proportion of the people subsisting by it is smaller than the average for the Presidency as a whole. The materials employed are wool, silk and cotton, and it will be found that the greater part of the work is done by people of foreign castes who have come to the district from elsewhere.

CHAP, VI.

Arte And Industries

Blanketmaking.

Wool is only used for making coarse blankets. The Kurubas, a Canarese-speaking community who immigrated to the district in years gone by from the Mysore and Deccan country, weave these articles from the wool of the black and white sheep. The industry is practically confined to the Dindigul, Palui and Periyakulam taluks and (except the actual shearing of the sheep) is carried out by the women The sheep are first shorn when they are six months old and thereafter twice annually, in January and June, until their death, which generally occurs in their seventh year. The black wool is sorted by hand from the white, and the blankets are either black, white, a mixture of the two, black with white borders, or vice versa. The wool is never dyed. It is spun by hand and woven on a primitive horizontal loom The warp threads are first fitted with clumsy appliances stiffened with a paste made of crushed tamazind seed and water. The finished article, the demand for which is entirely local, is usually six cubits long by three wide and is sold at the weekly markets at prices varying from As. 12 to Rs 2

> Cottonweaving.

Cotton is woven into fabrics of very varying quality. The coursest of these are the thick white dupates in which the ryots are wont to wrap themselves in the cold season and which cost from Re 1-4 to Rs I apiece. These are woven from machinemade yarn and are never dyed. They are chiefly made by a few Kaikólans in Palni and Áyakkudi, and some Rávutans in the latter place, by Paiaiyans in a number of villages in the Kannivádi zamindari and the Védasandúr division of Dindigul taluk; and by Native Christians (originally Ambattans by caste) and Rávutans in Sáttangudi and some other places in Tirumangalam. In Timmarasanáyakkanúr, Sáliyans weave narrow strips of a similar coarse fabric which are sown together and used for making native tents and pardabs.

The cloths commonly worn by the women of the middle and lower classes are made by several different castes in many different places and vary greatly in quality. In Dindigul taluk the chief centres are Dindigul and Ambáturai. In Dindigul, about 100 families of Séniyans (who speak Canarese) make the coarser varieties from English jarn, and some 600 families of the Gujaráti l'atintikárans (see p. 109) weave the better kinds and also make a peculiar class of cloths for men in which silk spun with special fineness and silver thread imported from France are used, and which are mostly exported to Madras. In Ambáturai and two or three neighbouring villages Canarese-speaking Sédans make the commoner kinds of women's cloths. They buy

CHAP. VI. ARTS AND INDUSTRIES. the yarn and dye it themselves with imported aniline and alizarine pigments, and export the finished article to Tanjore and Burms. In Tádikkombu, Kaikólans weave similar fabrics

In Nilakkóttai taluk the chief centres are Mullipallam, Tenkarai (on the opposite side of the Vaigai) and Vattilagundu. At the first of these the weavers are Sédans, some 300 looms are at work and women's cloths are woven from yarn imported from Madura and dyed locally with imported colours. They are sent in considerable quantities to Colombo and the Tinnevelly district. In Tenkarai, Kaikólans working at piece-rates for l'atnúlkáran capitalists, and in Vattilagundu, Patnúlkárans and Séniyans, carry on a similar industry on a smaller scale.

In Palm taluk the weaving is mainly done in the head-quarter town. There, about 200 Sédan, 150 Séniyan, and 50 Kaikólan families make like stuffs in a similar manner. The Kaikólans usually work at piece-rates for capitalists belonging to the other two communities. Some 300 Patnúlkáran houses are also employed in making cloths with silk borders for men. The silk is obtained from Coimbatore, Kumbakónam and Madras, and the stuffs are exported to the Tanjore, Salem and Coimbatore districts

In Periyakulam taluk the Sáhyans of Timmarasanáyakkanúr, already mentioned, have lately taken to making coarse cloths for women, the Sédans and Padmasáles of Vadugapatti, hamlet of Mélamangalem, have each about 100 looms working at similar fab cs; and the Patnúlkárans of Mélamangalam and Periyakulam turn out the same stuffs and also handkerchiefs with silk borders

But the most important cotton-weaving centre in all the district is Madura itself, where the industry is in the hands of the Patnúlkáraus. The fabrics they make are better woven and of more varied designs than those of any other place and are exported in large quantities to Madras and elsewhere. Their white cloths made from European yarn and ornamented with borders of gold or silver thread are especially famous

Bilk-weaving.

This community is the only caste in the district which manufactures all-silk goods as distinct from those containing merely an admixture of silk or ornamented with silk borders. The industry is practically confined to Madura town, but there it is of much importance. Both cloths and turbans are made and the latter, which usually have borders of gold or silver thread, are in great demand. The raw material is imported from Bombay and, to a less extent, from Calcutta, Kollegál and Mysore State.

Except in Madura, the looms and other appliances used by the weavers are of the kind usual elsewhere and call for no special description. The women and children of the weaver castes do much of the preliminary work, such as preparing the warp.

UHAP. VL INDUSTRIES.

In Madura the Patnúlkárans have made several attempts to Appliances. introduce improved machinery. A few fly-shuttle looms have been tried, but they are not popular for use with the higher counts of yarn, as they are apt to break the warp threads. Warping is not usually done in the ordinary method (walking up and down a long line of sticks stuck in the ground and winding the thread off the spindle in and out of these) but the thread is wound on to a series of iron pogs arranged on a square wooden This enables the work to be done indoors and in all A patent has been taken out for a modification of the weathers country loom which enables it to weave figures on the borders of cloths, and another patent for an entirely new kind of loom has been applied for.

Except in Madura, again, nothing has been done to improve Dyeing. dyeing processes or to prevent the imported aniline and alizarine compounds from ousting the native vegetable pigments.

In Madura a number of Patnúlkáran firms are carrying on dyeing operations on a large scale and on improved lines and vegetable products are generally employed for their silk fabrics. Kamela powder (collected from the surface glands of the capsules of the tree Mallotus Philippinensis) is used for yellow, lac for red and indigo for blue. The dye called 'Madura red' used once to be very famous, and efforts have chiefly been directed to the production of this. The dye is generally made as follows: The ashes of a plant called umri (Salicornia Indica), which grows wild in certain parts of the district, are stirred with cold water and the solution left to stand till the evening Some of it is then mixed with ground-nut oil (or, if the thread to be dyed is of the finer varieties, with gingelly oil) which becomes emulsified and milky in appearance. In this mordant the thread is soaked all night, and next day it is dried in the sun. This alternate soaking and drying is repeated for ten days, and on the eleventh the thread is taken to the Vaigai (the water of which river is said to be especially favourable to dyeing operations) and left to soak there in running water for some hours. By that time it is beautifully white. Next, the roots of Oldenlandia umbellatu (chayroot, imburán in the vernacular) and the dried leaves of the shrub Memecylon edule (káyam) are steeped together in water for some time, and to this solution is added some of a German alizarine dye.

CHAP. VI ARTS AND INDUSTRIES. The thread is again soaked in this for a night, and next boiled for two hours; and then it is taken to the river, left in running water for some time and finally dried in the sun. It is now the fine red colour which is so popular. Deeper shades are obtained by giving additional steepings in the dye-solution. For certain special kinds of fabrics, the alizarine dye is sometimes replaced by vegetable pigments, but this is rare.

Gold and silver threac.

Madura used to be famous for the manufacture of the gold and silver thread (or 'lace,' as it is sometimes called) which figures so largely in the borders of the more expensive kinds of cloths and turbans. The local weavers now use the cheaper French and English thread exclusively, but a few Musalmans still carry on the industry to supply a demand which survives in Tunevelly, Trichinopoly and Travancore They melt silver and lead in a clay crucible and cast the alloy into thin bars are hammered still thinner and then drawn through a series of holes of gradually diminishing size until they are transformed into excoedingly fine wire. The women then hammer this flat to make the thread. Gold thread is made in the same way, the silver bars being coated with gold before being 'drawn' into Gold is so ductile that it continues to cover the silver with a fine coating right through to the end of the process

Waxprinting.

In Madura town some ten or twenty persons practise the art of wax-printing which is so extensively carried on at Kumbakónam, Conjecveram and Wallajanbad This consists in printing designs on the cloth in wax with metal blocks, or drawing them by hand with a kind of non pen provided with a ball of alos fibre to act (somewhat on the principle employed in a fountain pen) as a reservoir for the wax. When the designs are finished, the fabric is immersed in the dyc-tub, and then, while the body of it takes the dye, the design (boing protected by the wax) remains unaffected and retains its original colour The wax is then melted off by plunging the fabric into hot water and the design appears in white on a coloured ground. If required, the design itself can afterwards be separately dyed by putting the whole cloth into a tub of some other pigment. Cloths for both men and women, and also handkerchiefs, are manufactured in this manner

A primitive method also employed for producing a rude pattern on a cloth consists in knotting small portions of the stuff at regular intervals with lats of string. These knotted parts are not touched by the dye and remain white while all the rest of the cloth is coloured.

Connected with the weaving industry is the cotton-spinning CHAP. VI. which is done at Messrs. Harvey's steam mill near the Madura railway-station. This began work in 1892, has a capital of ten lakhs, of which eight are paid up, and in the last year for which Cottonfigures are available contained 36,000 spindles, employed daily 1,600 men, women and children and consumed annually over 21/4 million pounds of cotton.

Of the industries which are concerned with the manufacture of Cigarthe agricultural products of the district, the most important is the making of the well-known Dindigul cheroots.

Before the railway reached that town, most of the Madura tobacco was sent to Trichinopoly, which was then the centre of the cheroot-trade. The first firm to begin work on any considerable scale in Dindigul were Messrs. Kuppusvámi Náyudu, who started business about 1850 Their cheroots were roughly tied up in plantain leaves, packed in bamboo baskets and exported by cart. Some years later, Captain E A. Campbell of the Indian Army, who had been growing coffee and exotic cotton and silk on the Sirumalais, entered the trade. He copied the shapes of the Havana and Manila cigars, introduced wooden boxes and made other improvements Mr Neuberg of Bombay followed, and eventually transferred his business to his nephew, Mr. J. Heimpel. The latter's factory was in the extensive compound across the road opposite the Roman Catholic church He was the first to introduce the 'wrappers' of Java, Sumatra and other foreign tobaccos which are now universally used and to substantially raise the price He closed his business about 1890 of the cheroots Mr. Mengel, who had already parted from him and established a separate concern, now developed this latter and eventually formed it into a Company with a capital of two lakhs He died in 1900 and the Company ceased active operations in the next year. About 1890 Messrs. Spencer & Co. entered the field, and they now have practically a monopoly of this trade in the district. In the latest year for which figures are available they employed at Dindigul 1,100 hands daily and made annually 16 million cigars valued at Rs. 4,40,000. The process of manufacture consists in boiling the selected leaves in a specially-prepared 'wash'--boiling has superseded soaking, as it kills the tobacco weevil-'stripping,' or removing the midrib of the leaf, and 'rolling,' or making the finished cheroot. Each 'roller' works with two or . three boys, who make the fillers, or inside part of the cheroot. and hand them to him to roll and cover with the 'wrapper.' The cheroots are finally cut by machinery into the required lengths, examined, bundled and passed to the boxing departmentCHAP. VI.
ABTS AND
INDUSTRIES.

Oile.

Coffee is cured at 'Vans Agnew's 'and 'St. Mary's 'estates on the Sirumalais, and at two other properties known as the Manalur and Pillaiváli estates on the Lower Palnis

The chief oil made in the district is gingelly, which is used by all castes for cooking and by some for oil-baths. It is expressed in the ordinary country mill by Vániyans. In Nattam the people of this caste have three mills of European pattern. Castor-oil, used for lighting, is made on a smaller scale by first roasting the seed and then boiling it with water and skimming off the oil as it rises to the surface. Oil from the seeds of the nim or margosa tree is much employed medicinally, and is used by some few castes, such as Kallans and Valaiyans, for oil-baths. On the Sirumalais, some Labbais from Vániyambádi distil oil from the lemon-grass which grows there. The product is exported to other parts of India.

Tanning.

Tanning was until recently a flourishing industry in the Begampur suburb of Dindigul, where the Rávutans owned about 25 tanneries. Only seven of these now survive, the competition of chrome tanning having resulted in the others being shut up. The workmen mostly come from Pondicherry, and formerly belonged to several tanneries there which were afterwards closed. Hides and skins are now collected at Dindigul and merely dried and sent to Madras for export

Woodonrying. The wood-carving of Madura town has more than a local reputation. Good examples of it may be seen over the doorways of some of the better houses, in the kalyána mahál in the Minákshi temple, and on the great cars belonging to this institution which were made about a dozen years ago.

'It is colebrated for its boldness of form, due to the influence of the stone-carvers, for its delicate tracery on flat surfaces, probably inst introduced by men from the Bombay side, for the fine carving of panels decorated with scenes from the legend of the Mahábhárata, and for the excellent modelling of the swamis, which suggests the influence of sandalwood carvers from Mysore and Western India At the present day the best work is done in the Madura Technical School, an institution maintained by the District Board which has done much to revive decadent art industries, and, by finding new markets for the productions of the skilled art workmen, has encouraged them to maintain the old high standard of work'

Motal-work.

The only work in metals which is known outside the district is the manufacture at Dindigul of locks and safes. The locks are unitations of Chubb's patents and are purchased in con-

<sup>1</sup> Monograph on Wood-carving in southern India, by Mr. E Thurston.

siderable quantities by Government. The firm which established the industry (Sankaralingáchárı Brothers) is not now flourishing, and many of its workmen have left it for younger rivals.

INDUSTRIES.

Dindigul also takes the lead in the district in the manufacture of the usual bell-metal vessels. At Silaimalaipatti also, near Péraiyúr in the Tirumangalam taluk, about 40 families of Kannáns make brass platters, water-pots, drinking-bowls, cattle-The same industry is carried on by the same caste at Kannapatti near Sandaiyúr in the same taluk, and at Nilakkóttai. Pernyakulam, Uttamapálaiyam and other places At Nılakkóttai bell-metal gongs are made.

Bangles are manufactured from lac by Gázula Balijas in Bangles. Tirumangalam, Periyakulam, Mélamangalam and a few other villages. The process consists in melting lac and brick dust, pounding the result in a morter, cutting it into strips moulding these into bangles over a fire, and finally decorating them, while still hot, with copper foil, etc.

Minor industries include the making of combs of wood and Minor buffalo horn by Dommaras at Palm; the weaving of common mats from kórai grass by Rávutans and Kuravans in many villages; the making of baskets from split bamboo by Médakkárans in Palni and the neighbourhood; the turning and colouring with lac of wooden toys by Tachchans in Airávadanallúr near Madura; and saltpetre manufacture by Uppuliyans in Periyakulam, Palm, Sólavandán and other villages

TRADE

Statistics of trade are not compiled for each district separately, and the figures for Madura are lumped with those of Tinnevelly It is impossible, therefore, to speak with exactness of the course of commerce

The chief exports include cheroots, hides and skins, locks Exports. and safes from Dindigul; plantains, coffee, bamboos and forest produce (such as dves, tans, honey, etc.) from the Sirumalais and Palnis; cardamoms from the Palnis and from the Kannan Dévan Hills Produce Company's property on the Travancore range; dry grain from the Palni taluk; cotton from Tirumangalam, which goes to the various presses in Tinnevelly district; garlic from the Upper Palnis; paddy, and silk and cotton fabrics from Madura

The chief imports are articles which the district does not itself Imports. produce, such as European piece-goods, iron and kerosine from Madras, salt from Tinnevelly, sugar from Nellikuppam and so forth.

CHAP. VI.
TRADE.
Mechanism
of trade

Madara is the chief trade centre and the railway receipts there are larger than at any other station on the South Indian line. Dindigul follows next, and then the head-quarters of the various taluks and Bódináyakkanúr, through which last all the produce of the Kannan Dévan hills travels to the railway at Ammayanáyakkanúr

The trading castes are principally Rávutans, Shánáns, Chettis and Lingéyats. Grain-brokers are often Vellálas. The Náttukóttai Chettis are the financiers of the district

The weekly markets are quite a feature of village life, and play a very important part in the collection of goods for export and in the distribution of imports. They are usually controlled by the Local Boards, and the receipts from them are larger than in any other district except Combatore. Judged by the amount paid for the right to collect the usual fees at them, the biggest are those at Virúpákshi, Usilampatti, Nilakkóttai and Védasandúr.

WEIGHT AND MEASURES.
Tables of weight

```
The ordinary table of weights is-
```

```
6 tolas (4111 or) .. = 1 palam (nearly 2½ oz).
20 palams .. = 1 viss (about 3 lb).
6 viss .. = 1 tulám (about 18½ lb).
8 viss .. = 1 maund (about 25 lb)
```

In addition, there are certain special weights used for cotton, and the number of viss in a maund differs in a bewildering way both according to local custom and to the substance which is being weighed. Thus in Madura there are 9 viss in a maund of tamarind,  $8f_0^a$  in one of jaggery, 81 in one of chillies, and so on and so forth

Measures for grain.

```
The usual grain measure is—
```

```
135 tolas of rice (heaped ... = 1 measure.

4 measures . = 1 marakkál

12 marakkál ... = i kalam
```

The Board of Revenue has directed the stamping department to stamp only multiples and sub-multiples of the Madras measure of 132 tolas, heaped, but the order appears to have had but little effect upon local practice. This varies in the most extraordinary manner, as, though the measure is constant in value, the number of measures in a kalam may be anything, according to locality, from two to six. It is reported that in Palm taluk the usual table of measures is—

```
3 \text{ measures} ... ... = 1 vallam.

16 \text{ vallams} ... ... = 1 moda

2\frac{1}{2} \text{ modas} ... ... = 1 salagai.
```

Arrack is sold by the English gallon and dram. Other liquids, such as curds, buttermilk and so on, are sold by the sub-multiples of the ordinary grain measure.

CHAP. VL WE GRIS AND MEASURES.

Acres and cents are now always used officially as measures of Land. land, but the ryots themselves still speak of the guli (a square of 160 feet, or 5877 acre) and the káni, or 1 32 acre.

The English inch, foot and yard are now very generally Distance. used, but the old native terms are still met with. These are-

```
12 fingers' breadth
                                      =
                                          1 span (ján)
 2 spans
                                      = 1 cubit (mulam).
 2 cubits
                                      = 1 yard gajam).
 4 cubits
                                          1 fathom (már).
                     . .
```

The English mile is also used in describing long distances, though the native measures are-

```
Distance walked in a náligai (24 minutes)
                                            1 kádam =
       Dο
                 71 náligais
                                                10 miles.
```

For time also the English style is common The native table And time. is the following-

```
60 vinádis .
                                      1 náligai =
                                          24 minutes.
34 náliguis
                                      1 muhúrtam
2 muhúrtams
                       . .
8 jámams
                                      I day
```

Prior to the conquest of Madura by the Muhammadans, the Coinage. com of highest value in the district was the pon, which was equivalent to 10 kah-panams (161 of which made a star pagoda, or Rs  $3\frac{1}{2}$ ) or slightly more than two rupees. This coin was subsequently superseded by the star pagoda or pii-varáhan. The table was--

```
80 cash
                            1 panam (Anglice fanam)
45 panams
                            1 star pagoda = 3.35 Sieca rupees
                                = 3½ British rupees.
```

The present currency is, of course, the same as in other parts of the country, but in small transactions the punam and duddu are sometimes used instead of annas and pies. The table is-

```
2 pies
                                           1 dugáni
 4 pies ..
10 duddus
```

The value of a panam varies, however, in different localities. In Madura it is 3 annas and 4 pies, and in the Dindigul division 4 annas.

154

MADURA.

### CHAPTER VII.

#### MEANS OF COMMUNICATION

ROADS - Their tormer state-Their existing condition-The chief routes-The Kottakudi 10peway -- Law's ghat -The Attur ghat -- Bridges Travellers' bungalows and chattrams RAILW 115-Existing lines-Projected routes.

ROADS.

Their former state

CHAP, VII. LIEF those of most other districts, the metalled roads of Maduia are practically a creation of the last forty years doubt many regular lines of communication existed as far back as the times of the Nayakkan dynasty, for both Tirumala Návakkan and Queen Mangammál established and endowed frequent choultries for travellers. But these were almost certainly me cly unmetalled tracks very ill-suited to cart traffic in any but the finest weather. The first Collector to carry out any notable improvements in the roads of the district seems to have been Mr Blackburne, who was officially complimented because he had spent Rs 1 23,000 on them in the nine years between 1831 and 1842-a sum which nowadays would be considered ridiculously madequate. Of this outlay, Rs. 70 000 were expended on bridges and culverts, and only Rs. 8,000 on In 1854 the Collector reported that only ten miles of road in all the district could be termed in stalled, and in 1868, though some 500 miles were actuined as 'maintained,' the only ion can but order was that from Trichmopoly, ru Mélur and Madura, to Tirumangalam and Tinnevelly - Even the important road from Dindigul to Madura was for the most part in a very runous state and the lesser lines were all in a more or less unsatisfactory condition. Want of money was the reason for this state of things, and it was not until the Madras Local Funds Act of 1871 authorised the levy of a substantial road-cess that any real progress was possible

Then existing condition.

Madura now possesses 800 miles of maintained roads, about half of which are metalled Except the Attur ghat road up the Lower Palms and the section from Bódináyakkanúr to Kottakudi (both referred to below), which are in the charge of the department of Public Works, these are kept up by the Local Boards.

Considering that the soil through which these pass is for the. most part hard and firm and that metal is plentiful almost everywhere, their present condition compares very unfavourably with that of the communications in neighbouring districts.

Most of them are lined with fine avenues The best of these are always popularly attributed to Queen Mangammál, but though she planted many avenues during her reign, it is doubtful whether the age of any considerable proportion of those now in existence can be as great (over 200 years) as this belief would imply. The receipts from the produce of these trees is higher in Madura (including the Ramnad and Sivaganga zamindaris) than in any other district except Salem and South Arcot.

CHAP. VIL ROADS.

The chief lines are (a) from Trichinopoly district to Tinnevelly, through Mélúr, Madura and Tirumingalam, (b) from Madura to Dindigul, and thence to Palm and (e) from Dindigul, through Vattilagundu and Periyakulam to the head of the Kambam valley and the Perivár lake

The chief

From the last of these a branch road has recently I cen The constructed to Bódináyakkanúi and thence to Kottakudi, a village iopewsy. at the foot of the Travancore hills from which a steep track leads to the top of that range The work was undertaken at the instance of the Kannan Dévan Hills Produce Co (the owners of a large area of coffee, tea and cardamom cultivation on the range) who have constructed an acrial ropeway from Kottakudi to then estates on the hills to replace the track. This ropeway rises some 4,000 feet, is worked by a turbine driven by a small stream at the foot of the hill and connects at its upper end with a monorail tramway, 22 miles in length, which goes to Munaar, the company's head-quarters In consideration of Government acquiring and handing over under the Land Acquisition Act the land wanted for the ropeway, the company has entered into an agreement permitting the use of the ropeway, on payment of certain fixed charges, by the general public. The terms of the agreement will be found in G Os., Nos 4, W, dated 7th January 1901 and 331, Rev., dated 11th April 1905 The road to Kottakudi is maintained jointly from Provincial and local funds

Another route of interest is Law's ghat, so called from Major Law's ghat. G. V. Law of the Madras Staff Corps who carried it out, which runs for about eleven miles from the hill-station of Kodaikanal to Neutral Saddle, the natural boundary between the Upper and Lower Palnis. It was originally intended to continue it thence down to near Ganguvárapatti, but this lower section was never properly completed, has not been maintained, and is not now practicable for anything but cattle

The question of opening up roads into the Palni range was first definitely raised in 1875 by the Dindigul taluk board, and Major Law, whose health required a change from the plains, was

BOADS.

He found that selected to cut the necessary preliminary traces the only work which had been done up to then was the cutting, by a native surveyor deputed by the District Engineer, Colonel J F Fischer, RE, of a trace from Shembaganur down the Vilpatti valley, north of Kodaikanal, which ended suddenly in an impossible precipice. The remains of this are still visible saw that Neutral Saddle was the key to the whole position, and in the same year carried a trace to that point from Kodaikanal through Shembaganur By 1878 Ps 43,000 had been spent on the work, and the upper ten miles were fit for wheeled traffic, the next thirteen rideable and the last seven partly cleared. year an estimate for Rs 3,20,000 was sanctioned for completing the road down to the plains opposite Ganguvárapatti July 1878 Major (then Colonel) Law retired, and in the same year the searcity of funds resulting from the Afghan War prevented the all itment of the money sanctioned. Nothing more was done in the matter until the Attur ghat was begun.

The Áttúr ghát.

This is a cart-road now under construction by the Public Works department It will run, with a ruling gradient of not more than one in nineteen, from Attur in Dindigul taluk up the Lower Palnis to Neutral Saddle, where it will meet Law's ghát frem Kodarkanal A branch will be made from it to It was originally considered that a bridle-path up these hills would be sufficient, and in 1896 an estimate for this was drawn out The nonte which should be followed, the rival claims of Attur and Ayyampalaiyam as the terminus, and the width of the road subsequently underwent much discussion, and eventually the present scheme was sanctioned. The connecting link between the foot or the ghat and Sembatti (on the Dindigul-Vattilagundu road), five miles in length, is being made from local funds, and it is proposed to continue this 41 miles further to the Ambáturar rarlway-station If this is done, the distance from the railway to Kodaikanal will be about 50 miles by cart-road, as against 33 by road and twelve up a steep bridle-path by the existing route from Ammayanayakkanur through Periyakulam 1

Bridges.

The only important road-bridge in the district is that across the Vaigai at Madura. Floods in this river used to block all communication between the country on either side of it for days together, and at length in 1889 this work was completed and was opened by the Collector on the 6th December. It

An alternative proposal to carry the Attur ghat no further than Tandik-kudi and to complete Law's ghat down to Ganguvanapatti is now under consideration. The new railway (p. 159) will pass near this last and Kodaikanal would then be only some 30 miles from the line.

was built by the Public Works Department and cost Rs. 2,75,687 against the estimate of Rs. 3,21,460 Of this sum Rs. 60,000 were contributed from Provincial Funds and Rs. 10,000 by the municipality, and an additional Rs. 20,000 was provided from the unexpended balance of the fund collected for the reception at Madura of the Prince of Wales in 1876. It had been arranged that when Prince Albert Victor was in south India he should visit the town and open the bridge, but his tour was altered in consequence of the prevalence of cholera in the neighbourhood. and the Collector performed the ceremony instead

The road from Palni to Udanialpet in Coimbatore district formerly crossed the Shanmuganadi and Amaravati on big bridges built at some date before 1868, but both of these have been washed away. The former was destroyed by the mundations of The same floods swept away the bridge over the Tirumanimuttar on the road between Mélur and the Trichinopoly frontier. A bridge formerly crossed the l'alar on this same road at the point where there is now only a causeway

The great increase in the volume of the Suruli which resulted when the Periyar water was passed into it necessitated the construction of bridges at Uttamapálaiyam and at Virapándi. These were completed in 1893. The same causes rendered the crossing over the Vangan at Kunnur on the Andipatti-Ténn road, where the bed of the river is narrow and deep, a dangerous spot, and a ferry (the only one in the district) has now been established The boat is large enough to take laden carts and travels backwards and forwards by means of a block attached to a wire rope slung across the stream

A list of the travellers' bungalows in Madura, with particulars Travellers' of the accommodation in each, will be found in the separate Appendix to this volume

All the main routes to the famous temple at Rámésvaram pass through the district, and it consequently contains a large number of chattrams founded and endowed by the pious for the use of the pilgrims to that shrine. Some of these are controlled by the Local Boards and others are private institutions Of the former, the most important are Queen Mangammál's chattrams at Sólavandán and opposite the Madura railway-station English first acquired the district, it was found that the proceeds of land granted free of rent for the support of chattrams had in most cases been appropriated to their own private use by the Mr Hurdis, the Collector, wrote in 1802 that-

'The establishment of Choultries, which was made with the view of accommodation to travellers, has since the time of Yusuf Khán been

CHAP. VII. ROADS.

chattrams

158 MADUBA.

CHAP. VII.

appropriated by the present incumbents, as their own private property. The rapacity of the former managers had winked at this assumption, so long as it was profitable to them—but the discovery of their aggression, instead of causing retributive justice to the sufferer, enriched progressively the Renters' treasury by fixing as a tribute all that had been discovered taken by previous compulsion. And the holders of the property, formerly public, are, by the yearly receipt of the rent specified, in quiet possession of their impudent usurpations'

Mr Hurdis accordingly resumed most of these chattram inams and assigned to the institutions tasdik allowances in place of them. The land given by Mangaminal to the Sólavandán chattram was treated in this manner, and the institution is now paid an annual allowance of Rs 3,160 from Provincial Funds. When the new road from Madura to Dindigul through Tadampatti was opened, it diverted part of the pilgrim traffic from Sólavandán, and a branch of the chattram was accordingly opened, and is still kept up, at Tadampatti Later on when the railway was brought to Madura, Sólavandán became of less importance than ever as a hilting-place for pilgrims to Rainésvaram, and, with the approval of Covernment, a portion of its endowment was diverted in 1894 to the founding and upkcep of the chattram opposite the railway-station at Madura, and this was called after Oncen Mangammál

Ranways. Existing lines The only railway in the district is the South Indian Railway, the main line of which (metre gauge) enters it near Ailúr in the Dindigul taluk, runs in a wide curve (to avoid the Sirumalais) through Dindigul to Madura town (crossing the Vaigai there on a bridge of 15 spans of 70 feet each), and thence passes south-west and south, through Tirumangulam into Tinnevelly district. The section up to Madura was opened in 1875 and that beyond it in the next year.

From Madura a branch line, also metre gauge, was built in 1902 to Mandapam, on the neck of land which runs out to meet Pámban island. This is to be eventually carried across the Pámban channel to the island, where it is proposed to establish a large port for ocean-going vessels. Schemes are also afoot to continue it thence over Adam's Bridge to Ceylon. Details of these matters are beyond the scope of this volume, but if they are ever brought to completion Madura will be a more important town than ever

Projected routes.

Other lines have been projected One proposed route would run from Dindigul through Palm, to join the Madras Railway at

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For further particulars, see G Os., Nos. 252, Revenue, dated 7th February 1872 and 1095, L., Mis., dated 14th June 1894.

Tiruppur in the Coimbatore district. Another would similarly start from Dindigul and pass through Palm, but thence would run westwards to join the Madras Railway at Palghat. Neither scheme has yet got beyond the stage of surveys and estimates.

CHAP, VII.

In 1899 Messrs. Wilson & Co of Madras were granted a concession to make a 2' 6" tramway from Ammayanayakkanur on the South Indian Railway to Kuruvanuth, at the extreme apper end of the Kambam valley, with branches to Kottakudi mentioned above and to Kistnama Náyak's tope at the foot of the ghát to The order of Government granting this concession contained the conditions that the work should be begun within twelve months thereafter, and completed within three years The Company, however, were unable to raise the necessary funds and eventually relinquished the concession. In August 1905 the District Board decided to levy a cess of three pies in the rupee of land revenue to be spent upon the construction of railways within the district and it is now proposed that the proceeds of this should be laid out in making a metie-gauge line, to be constructed and worked by the South Indian Railway Co, from Dindigul' to Uttamapalayam, passing through Sembatti (at the end of the new Attur ghát road), Vattilagundu, Dévadánapatti, Periyakulam Téni (Allinagaram), Bódinayakkanúr and Chinnamanúr would run through much rich country and would tap every pass to the Upper and Lower Palms along which any considerable traffic is ever likely to travel

It has since been decided that the line shall start from Ammays-nayakkanin

### CHAPTER VIII.

## RAINFALL AND SEASONS.

RAINFALL-Limitity to famine and floods Famines and Scarcities-In pre-British days-In 1799-In 1812-14-In 1832 and 1836-In 1857-In 1866-The great famine of 1876-78 FLOODS.

RAINFALL.

50

CHAP, VIII. STATISTICS of the average rainfall at the various recording stations in the district, and for the district as a whole, are given below for the dry weather (January to March), the hot season (April and May), the south-west monsoon (June to September), the north-east monsoon (October to December) and the whole year .--

| ,<br>Taluk   |    | St thon                  | Years it. | January to<br>Murch | April and | June to<br>Septem- | October to<br>Decem-<br>ber | Total         |
|--------------|----|--------------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|---------------|
| 1            | ٠. | Dudgral                  | 1870-1903 | 1 55 '              | 5 00      | 4 57               | 11 18                       | 30 <b>3</b> 0 |
| Dindigal<br> | ί  | Ve dasandu i             | 1887 1903 | 1.64                | 5 81      | 6.74               | 13 83                       | 28 04         |
| Nilakkotka   |    | Nilnkkottni -            | Do        | 1.15                | 5 10      | 8 21               | 14 86                       | 30 04         |
| Kousik mil   |    | Kodaskanal               | 1974 1986 | 6.33 {              | 11.14     | 21 00              | 36.50                       | 65 37         |
| Madura       |    | Madura                   | 1870-1903 | 1 70 *              | 511       | 12.34              | 13 85                       | 85 00         |
| Melu         |    | Melui                    | Do        | ( 41                | 4 80      | 15 33              | 16 41                       | 37 88         |
| , Palm       |    | Palm                     | Do        | 1 30                | 169       | 4 94               | 1513                        | 26 06         |
| Pernskulam   | {  | Piriyakidam j            | 1880 1908 | 3.55 <sub> </sub>   | 5 \$8     | 6 19               | 14.13                       | 29 28         |
|              |    | t'ffamapalasyam          | 110       | 1.82 [              | 8 45      | 5 25               | 15 50                       | 27 42         |
|              | {  | Тинтандант               | 1870 1905 | 1.41                | 5 58      | 9 03               | 14 89                       | 31 B1         |
| Tu omangalam |    | Usilampitti ,            | 1980-1903 | 1.56 j              | 5 69      | 7 43               | 16 87                       | 31 <b>55</b>  |
| '<br>-       |    | Average for the district |           | 2 17                | 5 80      | 4 72               | 16 19                       | 33 88         |

It will be noticed that the average fall for the district as a whole is nearly 34 inches. This is less than is received in neighbouring areas, and moreover the supply is very irregular. The extreme variations on record are the 47 41 inches of 1877 and the 18.60 of 1876, but in 1898 the fall was over 40 inches and in 1870, 1873, 1881 and 1892, it was under 25 inches.

Excluding Kodaikanal, the circumstances of which are pecu- CHAP. VIII liar, the highest amounts are received in Mélur and Madura taluks and the lowest in Dindigul, Periyakulam and Palni figures show that the difference occurs almost entirely in the supply registered during the south-west monsoon. The last three taluks are robbed of the moisture brought by this current by reason of their position close under the highest portions of the whole range of the Western Ghats, while Madura and Mélúr stand farther away from the shelter of those hills and opposite a lower portion of them, and thus receive a somewhat larger supply. The average fall in the district as a whole during the south-west monsoon is smaller than in any other district except. Tinnevelly All the taluks share about equally in the rain brought by the north-east current

The average number of wet days in a year is 53, so that the Liability to average fall per rainy day works out to 64 inch, which, though floods quite a good shower, is considerably less than is necessary to fill tanks in a country containing as much porous red soil as does this Consequently Palni and Dindigul taluks depend greatly upon their wells to bring crops to maturity and Tirumangalam, where there are no wells, is at the mercy of the seasons. other hand the disastrous flor ds which periodically sweep through some of the Madras districts are rare in Madura.

Of the famines and scarcities which visited the country in the Famines and days before the British occupation, no exact record survives. Such things were little accounted of in those days Native MSS mention them incidentally, but give no details. A Jesuit letter of 1622 says that famine had then been so bad for some years that the numerous corpses of those who had died of starvation were left unburied. Mention is made of other famines; namely, in Tirumala Náyakkan's time; after the troubles of 1659-62, when 10,000 Christians atone are said to have perished from want, in 1675, after Venkáji's incuision, which was so severe that, says one of the Jesuits, nothing was to be met with in any direction save desolation and the silence of the tomb; in 1678, following a deluge caused by excessive ratu on the Western Ghats; in 1709, when another great storm was succeeded by a famine which seems to have lasted right up to 1720, and in 1781 in consequence of Haidar's invasion of the year before

SCARCITIES. In pre-British days.

In 1799 there was considerable distress round landigul and In 1799. the Collector was authorised to purchase grain on Government account and distribute it to the people.

8.

TAKINES AND SCARCITIES.

In 1819-14.

In '1882 and 1886.

The district again suffered greatly in the three years 1812-14, and in the early part of the last of these it was found necessary to give employment to 42,000 of its people and to advance 2,000 pagodas to the grain-merchants to enable them to import foodstuffs from elsewhere. The expenditure on relief in the five months from January to May was nearly Rs. 3,25,000

The next famine occurred in 1832-33. This is generally known as the Guntúr famine, as it was most acute in that district; but it was also severe in Madura Salem. North Arcot and Cuddapah. Four years later, in 1836, there was another searcity in the district. The late rains of that year failed altogether and led to a prolonged drought. Large remissions had to be granted, a number of the poor were employed on public works, and the Collector (Mr. Blackburne) ordered relief to be distributed from the funds belonging to the Madura temple, which were under his administration.

The loss of population caused by these two famines must have been considerable. In 1822 the inhabitants of the Government taliaks of the district numbered 788 196, while at the census taken in 1838 they were only 552 477. It is true that these enumerations were probably very defective, but there is no reason to suppose that the former was more accurate than the latter, the presumption, indeed is just the opposite. The decrease in the population must, therefore, be real, and though it is possible that some of it was due to emigration, the greater part of it must be ascribed to starvation and epidemic diseases, especially cholera. Allowing for the natural increment of population from 1822-38, the decline was a the rate of 39.8 per cent. Seven other districts suffered a loss during the same period

In 1857.

Though a number of the subsequent years were distinctly unfavourable and high prices caused much suffering, the next really bad season was in 1857. The south-west monsoon of that year failed and the north-east gave no rain after October. Prices continued at a high level, numbers of people were in receipt of rehet, and over 40,000 persons emigrated to Ceylon. The next year was not much better, but the failure of the crops was due to excessive, rather than deficient, rainfall. High prices continued and the people suffered much from both cholera and fever

In 1866

The famine of 1866 was more severe. The monsoons were very late, prices rose rapidly, and in September rice was selling at 4.2 measures a rupee, ragi was 66 per cent, dearer than in the corresponding month of the previous year, and in some parts

grain was not procurable at any figure The statistics below CHAP. VIII. indicate the course of events:-

FAMILES AND SCARCITYDS.

|                       |          | N              | Number relieved. |                |  |  |  |
|-----------------------|----------|----------------|------------------|----------------|--|--|--|
| Year a                | nd month | Gratuitously   | On works         | Total          |  |  |  |
|                       | 1866     |                |                  |                |  |  |  |
| August .<br>September |          | 4,313          |                  | 4,313          |  |  |  |
| October .             |          | 5,875<br>5,540 | 60               | 5,375<br>5,600 |  |  |  |
| November              |          | 3,892          | 310              | 4,202          |  |  |  |
| December              |          | 4,203          | 310              | 4,513          |  |  |  |
|                       | 1867.    |                |                  |                |  |  |  |
| January               |          | ತ್ರ407         | 6,161            | 9,568          |  |  |  |
| February              |          | 2,071          | 5,313            | 7,384          |  |  |  |
| March                 |          | 1,077          | 739              | 1,816          |  |  |  |
| Aprıl .               |          | 1,355          | 768              | 2,118          |  |  |  |
| May                   |          | 800            | 739              | 1,539          |  |  |  |
| June                  |          | ••             | 763              | <b>763</b>     |  |  |  |

A sum of Rs 14,000 was raised by local subscription and Rs. 24,000 were spent on gratuitous relief and Rs. 19,000 on works. The taluks worst affected were Mélúr, Dindigul and Tirumangalam.

But the most serious visitation which Madura has ever had The great to face was the 'great famine' of 1876-78, which affected dis- famine of 1876-78. astrously so many other districts in this Presidency

The south-west and north-east monsoons of 1870 both failed. The latter began propitiously enough with a fall of nearly three inches, but then ceased altogether. By November 15th matters were critical and by the end of the year not only were all agricultural operations at a standstill, but in many places the water available was insufficient even for domestic purposes and cattle in Palni began to die, although the forest reserves were thrown open for grazing. The ryots began to sell their cattle and other property and to emigrate in thousands to Ceylon and elsewhere, leaving their children and womenkind behind them. So great was the crowd at Pamban waiting to get away, that the food supplies there ran out, and Government authorised the Collector to buy grain and sell it at cost price to the emigrants. Cholera, small-pox and other epidemics also appeared. Between July 1876 and June 1878, it may here be noted, 120,000 persons emigrated from the district (including the Ramnad and Sivaganga zamındarıs) and 20,000 died of cholera.

CHAP. VIII. Pariero and Scarciziro. On 11th December 1876 Government placed a first instalment of Rs 5,000 at the disposal of the Collector for the opening of relief-works, and the Sub-Collector started three centres for gratuitous relief round Diadigul on his own responsibility.

In the early part of 1877 the numbers on relief increased so considerably that for purposes of famine administration the district was arranged into four divisions; Mr. C. W. W. Martin, the Sub-Collector, taking Dindigul and Palm; Mr. E. Turner, Extra Assistant Collector, Tirumangalam and Periyakulam; and two Deputy Collectors (Messrs P. Subbaiyar and Tillainayakam Pillai) being in charge of Madura and Mélúr respectively. The District Engineer's staft was also strengthened by the addition of several European Assistant Engineers, and a number of subordinates of the Survey department were transferred to famine duty.

The figures subjoined (which have been worked out for the district without the Ramnad and Sivaganga zamindaris) show graphically the progress of the famine from that time forth —

|                                                                            |                                                                                                                | er of perso<br>y of month                                                                                   | ns on last<br>on                                                                                        | Expenditure on                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Month and year                                                             | Works.                                                                                                         | Gratur-<br>tous<br>relief                                                                                   | Total                                                                                                   | Works                                                                                                      | Gratui-<br>tous<br>relief                                                                            | Total.                                                                                                           |  |
| 1876<br>Desember                                                           | 6,281                                                                                                          | 1,015                                                                                                       | 7,298                                                                                                   | жн<br>6, <b>3</b> 09                                                                                       | Rs.<br>772                                                                                           | ks<br>7,081                                                                                                      |  |
| 1877. Januarv February March April May June July Cotober November Decomber | 3,554<br>5,245<br>8,447<br>11,531<br>12,311<br>7,086<br>22,559<br>24,591<br>14,199<br>12,565<br>9,977<br>2,407 | 331<br>230<br>1,179<br>5,458<br>7,558<br>12,622<br>34,537<br>50 990<br>81,470<br>40,910<br>27,930<br>15,249 | 3.885<br>5,475<br>9,626<br>17 089<br>19,867<br>19,708<br>57,096<br>75,594<br>95,689<br>53,475<br>87,907 | 11,844<br>12,601<br>20,206<br>21,531<br>26,346<br>39,989<br>43,211<br>62,034<br>67,921<br>63,955<br>24,598 | 372<br>244<br>992<br>5,725<br>11,012<br>25,942<br>47,868<br>87,337<br>1,56,987<br>1,84,541<br>G3,084 | 12,216<br>18,045<br>21,198<br>27,259<br>37,858<br>65,931<br>91,079<br>1,49,371<br>2,44,908<br>1,98,496<br>87,632 |  |
| 1878 January February March April May June July                            | 4,251<br>250                                                                                                   | 9,818<br>936<br>265<br>106<br>24<br>24                                                                      | 17,656<br>14,069<br>1,186<br>265<br>106<br>24<br>24                                                     | 7,788<br>3,283<br>946                                                                                      | 49,685<br>20,122<br>8,071<br>1,624<br>398<br>145<br>97<br>55                                         | 67,096<br>27,910<br>11,354<br>2,570<br>898<br>146<br>97<br>55                                                    |  |
| Total .                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                             | ••                                                                                                      | 4,50,178                                                                                                   | 8,15,018                                                                                             | 10,65,194                                                                                                        |  |

It will be seen that things quickly went from bad to worse. CHAP. VIII. Everyone, however, lived in the hope that the south-west morsoon FAMINES AND of 1877 would be plentiful and put an end to the distress. When, therefore, it again turned out a failure, the numbers both on works and gratuitous relief increased very seriously, the latter quadrupling between June and August. Grain was poured into the district by the railway, which had just been opened, but there remained the difficulty of getting it distributed to the outlying parts. Weavers were relieved in Dindigul and Palni by giving them advances of raw material and paying them the market value of the fabrics woven therefrom Many people died of sheer starvation and the records of the time are full of tales of horrorchildren deserted by their mothers, corpses lying unburied by the road-sides and so forth Crime also naturally increased by leaps and bounds Every effort was made to reach the worst cases of destitution with the money provided by the Mansion House Fund, and when at length, in September and October 1877. good rain fell, this same money was utilised in assisting ryots to start the cultivation of their fields.

Thereafter the numbers both on works and gratuitous relief rapidly declined, but in November and December the little progress which had been made with the new crop was checked by excessive rain ending (in Ramnad) with the most disastrous floods which had been known for years

On the last day of the February following, however, matters had improved sufficiently to enable the distinction between famine and budget works to be revived, and village relief was ordered to be discontinued from the last day of March 1878.

During the fifteen months which had elapsed since operations began in December 1876, Rs 615 lakhs had been spent on gratuitous relief in the district and 1.50 lakks on works these amounts, large sums from the Mansion House Fund had also been expended. The indirect cost of the famine to the State included over 61 lakhs granted in remissions of assessment. as under .-

| 20                   |      |     | [     | Remissions |                                     |                    |                                |  |
|----------------------|------|-----|-------|------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|
|                      | Fash |     |       |            | Wet                                 | Dry                | Total                          |  |
| 1286<br>1287<br>1288 | •••  | ••• | •     |            | Rs.<br>2,03,291<br>11,814<br>40,203 | 2,80,720<br>93,381 | 4,84,011<br>1,05,195<br>40.203 |  |
|                      |      |     | Total | al         | 2,55,308                            | 3,74,101           | 6,29,409                       |  |

CHAP. VIII.
FAMINES AND
SCARCITIES

4.

Thus the total cost to the Government, direct and indirect, of the famine in this district may be put at 17 lakhs.

The loss to the people themselves was, of course, infinitely greater. It was reported that in Palni there were practically no cattle left alive.

At the census of 1881, taken three years after the famine was over, the people of the district were 5 per cent. fewer than they had been in 1871, five years before it began. Trumangalam taluk evidently suffered more severely than any other, for the decline in the population there amounted to no less than 15 per cent. In Palm and Madura it was 7 per cent. and in Dindigul 6 per cent. Since then no famine or serious scarcity has visited Madura.

FLOODS.

Few floods have occurred in the district. We are told that in December 1677 an extraordinary superabundance of rain on the Western Ghats caused a kind of deluge, which swept away many low-lying villages with all their inhabitants On the 18th December 1709 a tremendous cyclone appeared. The tempest began at 7 a m. with a strong north-easterly gale and very violent This lasted till nearly noon, when the wind and rain suddenly ceased and a profound calm followed which continued until 5 P.M. The wind then got up again with great suddenness from the opposite quarter, the south-west, and blew for most of the night with even greater force than in the morning. wind and the rain breached tank after tank until at last a mighty ware of water was surging through the district carrying everything before it; and by morning the country was one vast sheet of water with only the higher ground appearing above it here and there

In November 1814 a terrific storm from the south-east swept over the neighbourhood of Madura town and destroyed nearly 3,000 cattle and some 50 herdsmen.

In December 1843 extraordinary freshes occurred in the Vargai and many tanks were breached.

In the same month in 1877 the Gundár came down in a most unexpected and dangerous flood. The Special Assistant Collector then in charge of Ramnad zamindari under the Court of Wards described in a graphic way how he was riding along through jungle when he suddenly heard a noise of rushing water and in a few minutes was struggling with his horse in a torrent three feet deep. The details of the matter belong to the history of Ramnad, and it is enough to mention here that the river swept during the night through the famine camp which had been pitched

in its bed at Tirachuli and drowned about 20 people there before CHAP. VIII. they could escape; travelled to Kamudi and washed away the wall of the temple and a thousand yards of the big embankment there; and then rushed across country, breaching nearly every tank in the south-west of the zamindari, until the whole of that side of the district was covered with one wide sheet of water.

In 1884 an unusually high flood in the Vaigai topped the road to the west of Madura and flowed into the Anuppanadi channel, but no great damage was done except to the newly-opened water-works mentioned on p 223

FLOODS.

# CHAPTER IX.

#### PUBLIC HEALTH.

GENERAL HEALTH--Cholera-Fever-Small-pox-Madura foot-Vital Statistics Medical Institutions-American Mission hospitals and dispensaries -The Madura hospital--The Dindigul hospital-Other institutions

HAP. IX. GENERAL HEALTH. The frequency of cholera and fever in Madura is at present too great to warrant the inclusion of the district among those which are clearly healthy to native constitutions. Europeans have the advantage of Kodaikanal as a haven of refuge from the usual effects of a tropical climate, but otherwise do not find the district invigorating. To both classes the high and dry land round about Dindigul and Palni is better suited than the Vaigai valley, and both find the atmosphere of Madura town itself debilitating and unwhole-ome. Hence the movement of the residences of the head-quarter officials (see p. 261) to the new site on the race-course on the opposite side of the river.

Oholera.

Cholera is an ancient enemy of the country. A letter from the Jesnit missionary Robert de' Nobih, dated as far back as April 1609, speaks of the ravages of a virulent epidemic disease which he calle mordechin, and Father Martin, writing in 1701, gives an account of this which makes it clear that it was none other than cholera. Yule and Burnell say that mordechin is a fanciful French corruption of modachi, the Konkam and Maráthi name for the disease. The remedy favoured by the Jesuit fathers for the cure of choleraic attacks was the application of a red hot sickle to the soles of the patient's feet. If he did not move when this was applied, they naively observe, his case was hopeless.

Severe epidemics of cholera are reported to have occurred in 1815, 1818, 1819, 1820, 1831 to 1837, 1839, 1843, 1850 to 1852, 1853, 1858, 1859, 1861, 1861 and 1865. In 1875, 11,600 persons died of the disease and 15,600 in 1877. Since then, the worst years have been 1891 (6,800 deaths), 1897 (8,00) and 1900 (5,800), but in no single year since 1871, with the two solitary exceptions of 1874 and 1886, has Madura been entirely free from this scourge. The festivals at the temples at Madura, Palni, and Rámésvaram used to be the great centres for its propagation, but these are now more carefully watched than formerly. Statistics of the deaths from cholera and certain other causes in recent years will be found in the separate Appendix to this volume.

Malarial fever is endemic in most of the country close under the numerous hill-ranges of the district, such as the tracts lying among the Nattam hills, at the head of the Kambau valley and The Sirumalai hills are also themselves Fever. at the foot of the Palms. exceedingly malarious

ORAP. IX. GENERAL HEALTH.

٦,٠

In the early years of the last century, however, some sort of fever created havoc all over the district and not only in the country near the hills. It was especially virulent in the three years 1809 to 1811, and is constantly referred to in the old In his jamabandi report for fash 1221 the Collector said that 13,000 people had died of it in ten months, and that those who had escaped with their lives were almost all prostrated from its effects. Cultivation and business had everywhere been interrupted, the ryots were unable to work in the fields; the nattamgars could hardly crawl to the cutcherries for their pattas; the gumastahs were too ill to prepare the accounts; and he himself was not strong enough to write the report and had been obliged to order his Hend Assistant to do it for him.

A Committee investigated the disease and reported in 1816 at great length upon its nature and its supposed causes. It reappeared in that year and again, in a severe form, in 1818, 1819, 1820, 1839, 1810, 1815, 1850, 1851, 1854 (when it was especially malignant), 1855, 1856, 1858, 1859, 1861, 1863, 1864 and 1865. But in some of these years it was confined to limited areas Sometimes, it was said, whole villages were decimated by it in a few days. Since that time it has not yisited the district. Over one-third of all the deaths in Madura since 1883 have, it is true, been attributed to 'fever,' but probably (as elsewhere) many diseases are so entered which are beyond the powers of diagnosis possessed by the heads of villages who are responsible for the returns.

Small-pox is not particularly common. The worst years since Small-pox. 1871 have been 1872 (4,491 deaths), 1877 (3,161) and 1891 (2,783) In the decade 1883-1892 the disease caused 555 deaths out of every 10,000 and in the quinquennium 1898-1902, 343 out of the same number Vaccination is compulsory in all the unions and municipalities

A disease worth special mention is 'Madura toot,' or Madura In this Presidency it is especially common in the foot. Madura district and (in the same way that elephantiasis is often called 'Cochin leg') it gets its popular name from this fact. It consists in a marked swelling of the foot (or occasionally of the hand) and is popularly supposed to be confined to the tracts covered with black cotton-soil.

GEAP. IX GENERAL HEALTH. The earliest notice of the disease was by Kæmpfer in 1712.1 Its more modern history began with Godfrey, of Madras, who gave a description of several undoubted examples of it in the Lancet of June 10th, 1843. The merit of bringing the disease prominently to notice, of distinctly describing its clinical and anatomical features, as well as of suggesting its probable pathology, belongs entirely to Vandyke Carter, who, from 1860 to 1874, in a series of important papers, furnished the information on which all later descriptions have been principally founded.

The disease is not confined to India, but occurs with some degree of frequency in Senegambia and, more rarely, in Algeria, Italy and Cochin-China. In India, it is endemic in more or less limited areas which are scattered over a wide extent of country and separated by tracts which are almost completely immune. Besides Madura, it is said to be prevalent in the Proddatúr, Jammalamadugu and Pulivendla taluks of the Cuddapah district (chiefly on the cotton-soil areas in them) and it is common in the Punjah, Kashmir and Rajputana. It appears to be acquired only in rural areas, the inhabitants of towns being exempt.

Mycetoma begins usually, but by no means invariably, on the sole of the foot, the first indication of its presence being a small round painless swelling perhaps balf an inch in diameter. After a mouth or more, this swelling will soften and rupture, discharging a peculiar viscid fluid containing in suspension minute round particles (compared by some to fish-roe) which are either grey, yellow or black. In time other similar swellings appear and go through the same process, leaving sinuses which do not heal. Gradually the foot enlarges to two or three times its normal size, the sole becomes convex so that the toes do not touch the ground, the tissues soften and the whole of the member is covered with the discharging sinuses.

As the foot enlarges, the leg atrophies from disuse, so that in advanced cases an enormously swellen foot is attached to a leg which is little more than skin and bone. Unless treated, the patient dies after ten or twenty years, worn out by the continued drain.

Three varieties of the disease have been recognised—the white, the black and the red—of which the last is very rare. It is due to a ray fungus which is allied to the actinomyses which in some places causes an affection (actinomycosis) among cattle which has

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sow Manson's Tropical Discasses (Cassel & Co., 1898), from which the following particulars are abstracted

<sup>\*</sup> Cuddapuh District Manual, 193

been communicated to man. How this enters the foot is not yet It is conjectured that it may be a usual parasite on some plant, and that it finds its way into the tissues through a would in the skin. This theory is supported by the facts that the disease occurs almost invariably on the feet and hands, and principally among the barefooted ryots. If the harm has not proceeded far, free excision of the affected parts will stop it; but in more advanced cases amputation is the only remody yet known

CHAP, IX. GENERAL HEALTH.

ا بُهْ ١

Statistics of the recorded rates of births and deaths will be Registration of these events is now found in the Appendix compulsory in all the unions and municipalities in the district. The figures are probably as reliable as elsewhere They show, among other things, that the hot weather is much more healthy than the rains

statistics.

The medical institutions of the district comprise five municipal. three local board, and two mission, hospitals, and three municipal, twelve local board, and one mission, dispensaries. Statistics of the attendance at, and expenditure on, the municipal and local board institutions are given in the Appendix

MEDICAL INSTITUTIONS.

The mission hospitals are that for women and children in American Madura town near the site of the east gate of the old fort, which hospitals was opened by the American Mission in 1898 (the cases treated in which numbered 15,500 in 1904) and the well-equipped Albert Victor hospital (commonly known, from the name of the surgeon who originated it, as the Van Allen hospital) belonging to the same body, where there is accommodation for 48 in-patients and the out-patients treated in which numbered 20,800 in 1904. This latter was erected at a cost of Rs. 42,000 (nearly all subscribed by natives of the district), was opened by Sir Arthur Havelock in 1897, and is supported by annual subscriptions from the Nattukóttai Chettis, the Lessees of Sivaganga and others, aided by grants from the municipality, the District Board and the mission mission also maintains a dispensary at Pasumalai

dispensaries,

()f all the medical institutions the oldest is the municipal The Madura hospital at Madura. It was opened in May 1842 in the old guardroom over the remains of the west gate of the Madura fort (see p. 266) where the maternity hospital (opened in 1863) is now located. In 1843 the rooms on the north side of the platform over this gateway, behind the guard-room, were erected for it In 1862 the Collector, Mr Vere Levinge, set on foot a public subscription for the provision of proper accommodation for the institution and for a maternity hospital. About Rs 67,000 were collected among the natives of the district and part of this was

OHAP. IX. Medical Institutions.

spent in putting up new buildings and part in constructing, as an investment for the hospital, the bungalow in which the European Club at Madura is now located. The land round the site on which this stands had, it was said, been used for Sir Thomas Munro's camp when he once came to Madura as Governor, and ever afterwards at had continued to be reserved in case another Governor might similarly require it Mr Levinge levelled it with convict labour, sold part of it by auction and reserved one portion for the new bungalow. This last was apparently transferred to the municipal council, which now receives the rent of it. when the two hospitals were vested in that body in 1872 erection of the excellent range of buildings in which the hospital is now located was sanctioned in May 1903, the estimate amounting to Rs 1,03,500 The cost of two of the wards was borne by M.R.Ry A. L A. R Arunáchala Chetti of Dévikóttai and MR.Ry P. L R M Shanmuga Chetti of Moraiyur, the District Board contributed Rs 10,000, and the municipal council provided From 1875 to 1887 a medical school for training the remainder hospital assistants existed in connection with the institution. addition to this and the maternity hospital, the municipality keers up a branch dispensary, opened in July 1576, and a dispensary for women and children, originated in 1894

The Dindigul hospital.

After that at Madura, the next most prominent hospital in the district is that maintained by the municipality of Dindigul. For many years the Rev E Chester, wo, of the American Mission, who was engaged in medical work in the town from 1860 until his death there in 1902, managed a hospital in Dindigil which was aided from local and municipal funds. In 1899 the municipality started an institution of its own in a rented building Five years earlier a dispensary for women and children had been opened, also in a rented house. Both these buildings were repeatedly condemned as unsuitable, and the Government has recently sanctioned Rs 21,000 from Provincial Funds for the erection of a new building to hold both institutions. sum of about Rs 3,000, which has been collected towards a memorial to Dr Chester, is to be added and, at the suggestion of the municipal council, the building is to be called the 'Chester hospital,

Other institutions The municipalities of Palni, Periyakulam and Kodaikanal also maintain hospitals. The first two of these institutions were opened in 1872 and the last in 1873. Hospitals are kept up by the local boards in Bódináyakkanúr (started in 1880), Uttama-pálaiyam (1873) and Usilampatti (1876)

In addition to the three municipal dispensaries at Madura and Dindigul already mentioned, others have been maintained from local funds at the places, and since the dates, noted below . Institutions. In Dindigul taluk, Kannivádi (1884) and Védasandúr (1879); in Kodaikanal, Tándikkudi (1891); in Mélűr taluk, Mélűr (1879) and Nattam (1888); in Nilakkóttai taluk, Nílakkóttai (1891); Sólavandán (1888) and Vattilagundu (1881); in Palni, Sattirapatti (1897); in Periyakulam, Andipatti (1891); and in Tirumangalam, Saptur (1888) and Tirumangalam itself (1873) Except those at Mélúr, Nattam, Nilakkóttai. Sólavandán and Tirumangalum, all these are located in rented buildings

CHAP. IX.

### CHAPTER X

### EDUCATION.

FARIA HISTORY—The three Sangams—The new Sangam—Education under the Négakhans Census Statistics—Figures by religious and taluks. Educational Institutions—The Pasumalai College—The Madura College—Upper secondary schools—Lower secondary schools—Other schools—Newspapers, etc.,

CHAP. X. EARLY HISTORY.

The three Sangama.

Madera was famous as a seat of learning in very early times. Tradition says that the Pándya capital was the home, at different periods, of three different Sangams, or bodies somewhat similar to the existing French Academy, which sat in judgment on literary works submitted for their approval and without whose *imprimatur* no composition could hope for a favourable reception. The first of these was at the old capital of the Madura country which (see p. 28) was swept away by the sea; the second at Kapadapuram, its successor as the chief town of the Pandyas; and the third was at the present town of Madura

Fabulous stories are told of this last The Madura sthala purana recounts a long tale of how Sarasvati, the goddess of learning, was impudent to Brahma and was accordingly visited by him with a curse compelling her to undergo forty-eight successive births on earth Afterwards, relenting somewhat, he allowed the sentences to run concurrently, and a forty-eighth part of her soul was thereupon transfused into each of forty-eight mortals who became poets of transcendent excellence, were received with honour by the Pándyan king, and formed the Sangam. They were however, constantly annoyed by the absurd pretensions of others who claimed to be their equals, and at length Siva gave them a diamond bench which contracted and expanded so as just to accommodate those of the forty-eight who were present and no more, and thus prevented any unworthy aspirant from attempting to take his seat among them. When at last, says another tale, Tiruvallavar the Paraivan composer of the famous Kural, brought his work for the approval of the Sangam, its members declined to 'crown' it; but the miraculous bench, knowing the worth of the book, expanded to make room for it, and the book then in its turn grew bigger and bigger and pushed all the forty-eight off their seat.

Native literary critics of much repute have held that it is doubtful whether any Sangam ever existed at all: but the weight of opinion is in favour of the theory that the third of them is an historical fact and that it flourished in the early years of the Mr. Kanakasabhai Pillai 1 gives the sober version of its reception of the Kural in the time of the Pándyan king Ugraperu-valuti (see p 27 above)

CHAP. X. EARLY HISTORY.

The 'New Madura Tamil Sangam,' a flourishing literary society, was established in 1901. Its object is the improvement of the Tamil language; its income from endowments is returned as Rs 4,850, and from subscriptions Rs. 10,974; its supporters include the Rája of Pudukkóttai and many well-known natives of Madura, and the members number 525, it maintains a boarding institution in Madura where Sanskrit, Tamil and English are taught; possesses a library of 3,800 books and manuscripts in these three languages; issues a monthly journal from a press of its own; holds examinations and awards medals to those who are successful in them; and conducts original research and the editing of ancient Tamil works

Under the Nayakkan rulers, the education of Brahmans Education (apparently other classes were neglected) was subsidised by the under the state on an unparalleled scale. The Jesuit missionary Robert de' Nobili wrote in 1610 that more than ten thousand Brahmans were being taught, boarded and lodged at the public cost in Madura, and that the courses of tuition provided not only for the instruction of boys, but for the education of adults in philosophy Sanskrit, and not Tamil, was the medium of and theology The fall of the Nayakkans put an end to these classes, and in the disturbed times which followed education seems to have been almost entirely neglected When the English first acquired the country hardly any one in rural parts except a few hereditary village accountants and headmen seems to have been able to read and write, and the Tamil Bráhmans in the towns were so ignorant that, as elsewhere, Maráthas and other foreigners had to be called in by the Government to do its work, the records were kept in Maráthi, and this tongue became almost the official language. The American Mission (see below) were the first to re-introduce systematic education in the district, and it was not until 1856 that the first Government Zilla school, referred to later, was established.

In the separate Appendix to this volume will be found the chief statistics of the last census and of the Educational department

CENSUS STATISTICS.

<sup>1</sup> The Tamels eighteen hundred years ago, 138-140.

GHAP. X. CENSCS STATISTICS regarding the present state of education in Madura. The census showed that in the literacy of the males among its population the district ranked sixth in the Presidency, but that it came only fourteenth in the education of its girls. Taking both sexes together, the number of people in it who know how to read and write is slightly below the average of the southern districts and numbers just over seven per cent. Tamil is the language most generally known and only three persons in every thousand can read and write English. Among the eleven towns in the Presidency which contain over 50,000 inhabitants, Madura ranks sixth in the education of its males and eighth in the literacy of the other sex.

Figures by religions and taluks.

Figures of education among the followers of the different religions show that (as in several other districts) the males among the Musalmans are better educated than those of any other faith. The Madura Musalmans are mainly Ravutans, a pushing commercial class to whom a knowledge of reading and writing is essential. Next to them, but a long way behind, come the males among the Christians, and the Hindus of that sex bring up the rear. In the literacy of their girls, however, the Christians, as usual, easily take the first place among the three religions, neither the Musalmans nor the Hindus even approaching their standard

Education is most advanced, as is natural, in the head-quarter taluk of Madura Excluding Kodaikanal, the conditions in which are exceptional. Periyakulam comes next Between the other taluks there is not much to choose, but Tirumangalam is at the bottom of the list

EDUCATIONAL INCLITUTIONS The educational institutions of the district include two colleges; namely, that formerly maintained by the American Mission at Pasumalai, 2½ miles from Madura, but now transferred to Madura itself, and the Madura College

The Pasumalas College The former is the older. It originated in a seminary which was opened at Tirumangalam in 1842 and moved to Pasumalai three years later. The original object of the mission was to provide in this school a high class education for youths of all religions, the Bible and the tenets of the Christian faith being included in the curriculum. But alterations and re-alterations of this plan took place, owing to changes in the views of the authorities upon the question whether the work of the institution should be confined to the instruction of candidates for missionary labours, or so extended as to include non-Christian students as well. In 1875 it was resolved that the latter of these plans should be followed, and subsequently the department for the training of missionary agents was separated from the rest of the institution.

In 1882 the school was raised to the position of a second-grade college, but the high and middle school classes were retained In 1886 a normal school with a primary practising branch was added, and in 1892 the first of its hostels was opened. The institution now stands on a site some 50 acres in extent, which includes tennis courts and a field for football and cricket, and is accommodated in buildings which have cost over Rs. 80,000. It has a consulting and general library, its own press, and an endowment fund the interest of which is devoted to scholarships. The college classes have very recently been moved to the mission's high school building in Madura, as Pasumalai is so far from the town, and a proposal is on foot to construct, from the mission's share of Mr. Rockefeller's recent munificent gift in furtherance of education, a new college building on a site belonging to the mission near the Collector's residence

CHAP, X, INSTITUTIONS.

The Madura College is a development of the Government Zilla school which was established in March 1856 as an outcome of the Directors' famous despatch of 1854 on education. It was at first located in the north-east corner of the great arcade of Tirumala Náyakkan's palace; and, on this being pronounced likely to fall down, was moved to the Naubat khana, or music pavilion of the palace, which then stood near the Ten Pillars (see p. 274), was afterwards used as the Police head-quarter office, was eventually pulled down because it was unsafe, and the site of which is now occupied by the Patnúlkárans' primary school. About 1805 the Zilla school was moved to a building near the railway-station (apparently erected partly from public subscriptions) which now forms part of the existing college. In March 1880 a college department was opened in the institution, but this was abolished in 1888. In the next year the school building and library were lent to the committee which was managing the thon Native High School and this body started the present college. The institution was affiliated to the University in the same year. In 1891 the extension of the premises at a cost of Rs. 11,750 was sanctioned and in the following year the new block was opened by Lord The attendance in the college classes is about 120 The institution is now managed by a committee of native gentle-Attached to it are three lower secondary branches located in rented buildings

The Madura College.

The upper secondary schools of the district are six in number; Upper namely, that maintained at Dindigul by the municipality, those in schools. Madura kept up by the American Mission, the Patnúlkáran community and the committee of the Madura College (the 'Sétupati

CHAP. X. EDUCATIONAL IMPETITUTIONS.

High School'), the American Mission's school for girls in the same town, and the school maintained at Periyakulam by M.R.Ry. V. Rámabhadra Náyudu, the present representative of the old poligars of Vadakarai (see p. 323).

Lower secondary schools. Lower secondary schools for boys number twelve, and comprise those kept up by the American Mission at Dindigul and Mélúr and by the Roman Catholic Mission at Madura, the Dindigul Muhammadan school, the schools at Sólavandán, Madura, Palni, Mélamangalam (near Pernyakulam), Uttamapálanyam, Bódináyakkanúr and Tirumangalam, and the general education branch of the local board's Technical Institute at Madura Schools of the same grade for girls are three in number; namely, the Government school at Dindigul, the American Mission practising institution at Madura and the South Indian Railway's school for European girls in the same town.

Other

Government maintains a training school for masters at Madura, the local boards have a sessional school, and the American Mission keeps up a training school for masters at Pasumalai and another for mistresses at Madura

Excluding classes for book-keeping, type-writing and the like, the only technical instruction obtainable is that given in the local board's Technical Institute opposite the railway-station at Madura. There, besides those learning drawing, about 100 pupils are being taught calinet-making, metal-work, etc.

Some 190 boys are instructed in the Védas and Sástras in a number of páthasálas kept up in various parts of the district at the cost of the Náttukóttai Chettis and others

Newspapers,

Five newspapers of periodicals are published in Madura. The American Mission issues a fortnightly English and Tamil paper and a monthly Tamil periodical, both of which are devoted mainly to religious matters; the Tamil Sangam has its own organ (a Tamil monthly); and there are two newspapers, namely, the Tamil monthly Viveka Bhánu with a circulation of about 800 copies and the South Indian Mail, an English weekly with a circulation of 400.

# CHAPTER XI.

#### LAND REVENUE ADMINISTRATION.

REVENUE History-Native revenue systems-Methods of the Náyakkans-Of the Marathas-And of the later renters-British administration in the Dindigul country-Mr. McLeod, first Collector, 1790-His incapacity-Mr. Wynch and his maladministration, 1794—Commission of enquiry, 1796—Mr Huidis' Collectorship-Order restored and survey and settlement begun, 1800-Principles of these-Miscellaneous taxes-The financial results-Mr. Parish becomes Collector-The district declines, 1805-Mr Hodgson's report upon it-Triennial village leases, 1808-10 - Mr. Rous Peter's reductions in the assessments, 1823 -Further reductions, 1831-Abolition of canpager assessments, 1854-Unsettled pálaiyams-British administration in the Madura country—Difficulties at the outset—Formal cession of the country, 1801 -- Early settlements in it-The various land tenures-Government land -- Hafta devastanam--Sibbandi poruppu---Jivitham--- Poruppu villages---Church monigous-Chattram land-Aras-kattalas-Aras-kattalas villages-Ardhamonyam, etc. - Defects of the settlement-Triennial losses and the 1 yotwari system-Reductions in assessments THE EXISTING SURVEY AND SETTLEMENT, 1885-89-Principles followed - Rates prescribed - Resultant effects-Settlement of hill villages INAMS. EXISTING DIVISIONAL CHARGES APPENDIX. List of Collectors.

Or the details of the revenue systems in force under the various native governments which held the Madura country before it came into the possession of the English, exceedingly little is known. Besides the land-tax proper, there were several smaller imposts on Native Among these (in Tirumala Náyakkan's time at least; revenue no continuous particulars are available) were the plough-tax, which required owners of land to furnish the Náyakkan when called upon with one labourer, free of charge, for every plough they owned; the ferry tax for the upkeep of the public ferries on the rivers; the kávali-vari, or tax for providing crop watchers; and the tér-úliyam, or car-service, which required each village to provide a fixed quota of men to drag the great temple cars. Also every kind of art and profession was taxed

Every weaver's loom paid so much per annum, and every ironsmelter's furnace; every oil-mill; every rotail shop; every house occupied by an artificer; and every indigo vat Every collector of wild honey was taxed, every maker and seller of clarified butter, every owner of carriage bullocks 
Even stones in the beds of rivers, used by CHAP. X1. REVENUE HISTORY.1

systems.

<sup>1</sup> The early part of this chapter is for the most part an abridgment of the full account of the matter given by M1. Nelson in the 196 pages of Part IV of his book.

CHAP. XI, REVENUE UISTORY

kans.

History the gates And lastly th

Methods of The revenue from th

the Néyak-

washermen to beat clothes on, paid a small tax. In the towns there were octror duties on grain and other commodities brought through the gates. And lastly there were the land customs."

The revenue from the land was however always the chief mainstay of the public exchequer. Tradition 1 says that under the Vijayanagar kings (it is useless to attempt to trace matters further back) the state was held to be entitled to one-half of the gross produce of all land cultivated. This revenue was realised by parcelling out the greater part of the country—the Náyakkan's private estates and the favourable grants to temples, charities and Brahmans were excepted—among the poligars already (p. 42) referred to, and entrusting them with the collection of it subject to certain payments and services. The rapacity of these men and their servants was usually limited only by the mability of the ryot to pay, or by his success in deceiving or bribing the collecting staff, and oppression was rampant.

After the disruption of the Vijnyanagar dynasty in 1565 at the battle of Talikota, these methods still continued; but they were complicated by the fact that the Nayakkans of Madura frequently declined to pay their dues to their nominal suzerains, the fallen kings of that line. The system and its deplorable results are graphically described in a letter from a Jesuit priest, dated Madura, 30th August 1611, which is preserved in Le Mission du Maduré and may be rendered as under—

· The king, or great Návakkan, of Madura has only a few estates w ich depend immediately upon him, that is to say which are his own property for in this country the great are the sole proprietors and the common people are merely their tenants) and all the rest of the land belongs to a crowd of small princes or tributary poligars. These last have, each in his own estate, the entire administration of the police and of justice-if justice it can ever be called-and they leve the revenue (which comprises at least half the produce of the soil) and divide it into three parts. Of these, the first is set aside as tribute to the great Nayakkan, the second is allotted for the upkeep of the troops with which the poligar is obliged to furnish him in case of war and the third goes to the poligar himself. The great Náyakkan of Madura, and also those of l'anjore and Gingee, are themselves tributuy to the king of Vijayanagar, to whom they have each to pay annually from six to ten nullion frances But they are not regular in sending these amounts, often make delay, sometimes even refuse insolently to pay at all, and then the king of Vijayanager appears. or sends one of his generals, at the head of 100,000 men to collect the arrears with interest. When this anypens (is it often does) it is once more the poor common people who pay for the fault of their princes;

<sup>&#</sup>x27; Sn Thomas Munro's report cited in the Bellary Gasetteer, 150.

the whole country is devastated, and the inhabitants are pullaged or massacred'

After the Maráthas came into power, things were even worse: for John de Britto, an eye-witness of what he described, wrote of Of the the neighbouring Tanjore country in 1683 that-

CHAP. XI. REVENUE HISTORY.

Maráthus.

'Ekôji (the Marátha king) levies four-fifths of all the produce. As if that were not enough, instead of accepting this share in kind he makes the ryots pay in money. And since he is careful to fix the price himself at a figure much above that which the cultivator can get, the proceeds of the sale of the whole of the crop are insufficient to meet the land assessment. Thus the ryots linger under the weight of a crushing debt and are often put to cruel tortures to prove their inability to pay You will hardly be able to realize such oppression, and yet I must add that the tyranny in the Gingee kingdom is even more frightful and revolting. But I will say no more on the matter, for words fail me to express its horrors.'

Under the Musalmans, the Madura country (like other parts of the Presidency) was usually rented out to farmers for fixed sums, the farmers being left to make what profits they could by grinding the faces of the ryots

About 1742, as has been seen above (p 69), the province And of the of Dindigul was leased in this manner by the Rája of Mysore to later renters. Birki Venkata Rao; in 1755 Madura proper and Tinnevelly were similarly rented by Colonel Heron to Mahfuz Khán for fifteen lakhs of rupees and in 1758 to Muhammad Yusuf for five lakhs; in 1772 Haidar Ali of Mysore leased the Dindigul country to his brother-in-law Mir Sáhib, and in 1784 Tipu Sultan leased it to Mir Sáhib's nephew Saiyad Sáhib. In fact the land revenue in most of the area which now makes up the district was administered in this way up to the time when the British obtained final posses-These renters were usually tyrants of the worst Colonel Fullarton wrote that the object of each of description them-

'Too frequently was to ransack and embezzle, that he may go off at last enriched with the spoils of his province. The fact is, that in every part of India where the Renters are established, not only the ryot and the husbandman, but the manufacturer, the artificer, and every other Indian inhabitant, is wholly at the merey of those ministers of public exaction. The established practice throughout this part of the Peninsula has for ages been, to allow the farmer onehalf of the produce of his crop for the maintenance of his family, and the re-cultivation of the land, while the other is appropriated to the In the richest soils, under the cowle of Haidar, producing three annual crops, it is hardly known that less than forty per cent. of the crop produced has been allotted to the husbandman

182 MADURA.

CHAP. XI RETURN HISTORY Renters on the coast have not scrupled to imprison reputable farmers, and to inflict on them extreme severities of punishment, for refusing to accept of sixteen 'in the hundred, as the proportion out of which they were to maintain a family, to farmsh stock and implements of husbandry, cattle, seed, and all expenses incidental to the cultivation But should the unfortunate ryot be forced to submit of their lands to such conditions he has still a long list of cruel impositions to endure. He must labour week after week at the repair of watercourses, tanks, and embankments of rivers His cattle, sheep, and every other portion of his property is at the disposal of the Renter, and his life might pay the forfeit of refusal Should be presume to reap his harvest when ripe, without a mandate from the Renter, whose peons, concepolies, and retainers attend on the occasion, nothing short of bodily torture and a confiscation of the little that is left him, could expiate the offence. Would be sell any part of his scanty portion, he cannot be permitted while the Circar has any to dispose of, would be convey anything to a distant market, he is stopped at every village by the collectors of Sunkum or Gabella, who exact a duty for every article exported, imported, or disposed of unsupportable is this evil, that between Negapatam and Palghautcherry, not more than three hundred miles, there are about thirty places of collection, or, in other words, a tax is levied every ten miles upon the produce of the country thus manufacture and commerce are exposed to disasters hardly less severe than those which have occasinned the decline of cultivation

But the e for a only a small proportion of the powers with which He may sink or raise the exchange of specie the Renter is invested. it his own discretion, he may prevent the sale of grain, or sell it at the most exorbitant rates, thus at any time he may, and frequently does, occasion general fanare. Bosides maintaining a useless rabble, whom he employs under the appellation of peons, at the public expense, he may require any unlitary force he finds necessary for the business of oppression, and few inferior officers would have weight enough to justify their refusal of such aid. Should any one, however. dispute these powers, should the military officers refuse to prostitute military service to the distress of wretched individuals, or should the Civil Superintendent remonstrate against such abuse, nothing could be more pleasing to the lienter, he derives, from thence, innumerable arguments for non-performance of engagements, and for a long list But there are still some other rot less extraordinary of detileations. constituents in the complex endownents of a Renter He unites, in his own person, all the branches of judicial or civil authority, and if he happens to be a Brahman, he may also be termed the representative of occlesiastical jurisdiction. I will not enlarge on the consequences of thus huddling into the person of one wretched mercenary all those powers that ought to constitute the dignity and lustre of supreme executive authority

After the district came into British possession in 1790 the revenue history of the Dindigul country differed altogether for many years from that of Madura proper, and it may conveniently be dealt with first.

The Dindigul territory, as has already (p. 71) been seen, was tion: in the obtained by conquest from Mysore in August 1790, and ceded for-

\* Idayankóttai Kombai Mámbára Sandaryúr

Ļ

† Eriy 6du Madúı

Paint (apparently including Ayakkudı and Rettayambádı).

Bukkámpatti

I Dévadanapatti

Gúdalár Kambam Vadakarai

§ Ambatur.a. Ammayanéyakkanúi Bodinayakkan in Emakkalapmam. Erasakkanáyakkanúr Gantamanayakkantir

Kannıvádı. Marunúttu Nılakkóttai

Palliyappanájakkanúi (now called Kúvakkápatti)

Tavasımadaı Tévalam Tottiyankottai Vnúpákshi

mally in 1792 When first it was acquired it consisted of four \* estates or pálaiyams ('pollems') which were in the possession of their owners; four t which had been sequestered in 1785-86 by Saiyad Sálub; and some inconsiderable extent of Government land included in which were four 1 more which had been resumed many years before Shortly after the acquisition, fourteen & estates which had been resumed by Tipu in 1788 on account of the arrears of tribute in them, and had been temporarily attached by him to the province of Sankandrug (in Salem district), were restored to their former owners and reannexed to the Dindigul country, and this therefore at that time comprised 26 estates making up roughly the present Dindigul, Palni and Periyakulam taluks and the west of Nilakkottan.

Some account of the various pálaiyams will be found in Chapter XV below. The Mysore Government had apparently not interfered in the management of the four which were in the possession of their owners, but had leased out the others, and also the Sirkar land, to renters.

Immediately after the acquisition of the province, General Medows, who was commanding in the south, placed it temporarily in the charge of one Venkatappa Náyakkan, who made hay while the sun shone and went off at once with all the accounts.

On the 6th of the following month (September 1790) Mr. Mr. McLeod, Alexander McLeod<sup>1</sup> arrived and took charge as Collector. His

In the Appendix to this chapter will be found a list of the various Collectors of Madura from this time forth up to date.

CHAP. XI. REVENUE HISTORY.

British administra-Dindigul country.

Collector,

184

CRAP. XJ. REVENUE HISTORY. position was one of much difficulty, and he was quite unequal to it; and the four years during which he endeavoured to administer the country were marked by confusion bordering on anarchy.

Each year, he assessed the peshkash due from the various estates, the amounts purporting to be fixed on the basis of estabhahed usage and of estimates of the outturn of crops furnished by the poligars and their officials; but, as Venkatappa had made off with such accounts as there were, it seems clear that these payments were regulated more by chance than by precedent or equity. The Government land (which was divided into the six taluks of Tádikkombu (the kasba), Periyakulam, Vattilagundu, Andipatti, Uttamapálaiyam and Kambam) was annually leased either in blocks for fixed sums to renters, or village by village to the headmen. The renters treated the roots after the barbarous manner of their kind already described above, but the headmen lessees paid (as elsewhere) fixed money rates (the details of which are not now ascertainable) for dry land, and for wet land one half of the gross produce after the sustantians (or fees due to village officers and others, had been deducted therefrom

His incapa-

But the whole country was constantly in disorder. In June 1791 it was stated that troops were required to maintain the Collector's authority; in November of the same year Combatore and the surrounding tracts on the north were in the hands of the Mysore forces, in February 1792 the neighbouring Palm and I taiyankôttai poligars were plundering in the same area, the Rája of Travancore was at the same time preventing the Collector from taking possession of Kambam and (túdalúr, though these tracts (which had once been palaiyams, but had been confiscated by Handar Air of Mysore in 175); undoubtedly belonged to the Dindigni district, and the Kallans had quarrelled with the Madura renter and were committing every kind of excess. The poligars naturally took advantage of this confusion to withhold payment of their dises, and the renters followed their example.

In September 1793 the Board of Revenue endeavoured to improve the class of renters by directing the Collector to lease villages to their headmen instead of to strangers, but though the system was introduced in part, the headmen of villages which were especially exposed to the attacks of the Kallans of Analytic, the notorious centre of this caste in the Tirumangalam taluk, naturally declined to have anything to say to it

In May 1794 Mr. McLeod went on leave to the seaside to recruit his health, and was succeeded by his Head Assistant, Mr. John Wrangham. A Board's Proceedings of August of this

year comments in a caustic manner on Mr McLeod's maladministration, which had reduced the district to disorder and its revenues to a very low ebb. It appears that not only had the poligars, Kallans and renters been permitted with impunity to exhibit open contumacy, but misappropriations of mams and swatantrams had occurred, the assessments had not been collected, large remissions had been obtained on the plea that tanks were out of order, Kambam and Gudalur had not been recovered, the customs had been mismanaged and the Collector's accounts were worthless

CHAP. XI. REVENUE HISTORY.

latter remained in charge witnessed even worse confusion than tration, 1794 ever. He had scarcely taken charge when Captain Oliver, the officer commanding the district, reported that the Palni poligar was engaged in open hostilities with his neighbour the poligar of Ayakkudi, while one of Tipu Sultan's officers complained that the former was looting across the boundary in Combatore; several of the other poligars disobeyed the Collector's summons to appear before him in Dindigul, the poligar of Sandaiyur laid claim to the pálaiyam of Dévadánapatti, the owner of which had recently died, and refused to enter into any engagement for the payment of his arrears until his claim was allowed, the Palni poligar objected to the proposal to detach and assess separately the Ayakkudi estate which had once been an appanage of his pálaiyam, and not only refused to pay his peshkash but armed a thousand of his followers. the Virápákshi poligar declined to receive the Collector's sanad and customary presents and laid claim to the Kannivadi estate;

the Travancore manager kept on committing every sort of excess in Kambam and Gudalur; in April the Collector himself and his escort were stopped on the boundaries of Bodináyakkanúr and his peons were fired on; and in May the Vadakarai poligar joined Bódináyakkanúr both Palni and Áyakkudi began arming, Virúpákshi opposed the Collector's progress, and Kómbai set himself

In December of this same year Mr. Wrangham was replaced Mi Wynch by Mr George Wynch, but the year and a half during which the maladminia-

In June, Government issued a proclamation to the poligars forbidding them to arm themselves and requiring them to obey This had some temporary effect, but the country went rapidly from bad to worse and in June 1796 Government appointed a Commission consisting of Mr. William Harrington and Captain William McLeod, to take charge of the district and to investigate the causes of the disorder which existed.

to stir up disturbances in the Kambam valley

On the last day of the following August the two Commissioners Commission. sent in a voluminous report on the matter and handed over the 1796.

186 MADURA.

CHAP. XI.
REVENDE
HISTORY.

district to a new Collector, Mr. Thomas Bowyer Hurdis. stated that not only was the district a prey to the political confusion just described, but that its revenue administration was defective The karnams and amildars (or tabsildars) had combined to produce false revenue accounts; the former had entered large areas of land as 'mams' in the accounts, so that they might be able to appropriate the produce of them; poligars who had been nominally dispossessed for contumacy went about none the less with armed bands, annoying the ryots on their old estates; the land-customs were maladministered, certain individuals (for example) being exempted without authority from paying them; the lessees of the five taluks (these had been rented out for five years in November 1794, Kambam alone was kept under amani) had fabricated false returns and lept the authorities in ignorance of the real value of these tracts; one of them, Appay Pillar, moreover caused all the ryots to leave their lands when the Commission came round to measure and appraise them, lest they should give information prejudicial to his interests, these renters were not only in arrears, but so bullied their tenants and let the lands fall into such disrepair that numerous ryots had emigrated; numerous unauthorised alicuations of Government land had been made by subordinates; the above Appau Pillar and his father Kumara Pillar had fraudulently effected many of these and had systematically colluded with the Collector's understrappers to undervalue Government land and bring about other irregularities; the peshkash collected from the poligars was from 14 to 23 per cent less than it ought to have been and than it had been in the time of the Mysore renters Mir Sahib and Saivad Sahib mentioned above: and so forth and so on

Government and the Board con idered the report and ordered, among other things, that unauthorised alienations of land made since the country came into British hands should be resumed; that inamidars who were not in possession at the same date should be dispossessed, that Kumara Piliai and Appáji Piliai should be banished the district; that triennial, instead of annual, agreements should be made with the poligars; that troops should be sent to Dindigul; and that the Palni poligar should forfeit his estate for his repeated misbehaviour. They stated that they looked to the new Collector, Mr. Hurdis, to bring the district back again into order.

Mr Hurdia'
Collectorship

For several years this officer was only partially successful in doing so Unlike Sir Thomas Munro in the Ceded districts, he had no body of troops at his command sufficient to enable him forcibly to compel the poligars to behave themselves. These men

had already become angry and disaffected; some of them had been ousted from their ancestral estates and were wild with grief and indignation; the others found themselves expected to give up for ever the independence and power they had always enjoyed and to settle down to live virtuously and tamely on the produce of their properties in entire subjection to the orders of the new Government.

CHAP XI. REVENUE HISTORY.

In 1797 this inflammable material was ignited by a revolt in the Ramnad country, and the more during and rebellious of the Dindigul poligars began to raise disturbances in every quarter-The records of this year and of 1798 are full of accounts of their The one matter for congratulation was the fact that they acted independently, each in what he conceived to be his own interests, so that Mr. Hurdis was usually able to deal with them one by one

In May 1799 the news reached Dindigul of the British successes in the Third Mysore War against Tipu Sultan, of the fall of Seringapatam, that ruler's capital, and of his death during the attack. This produced the happiest results. Those of the poligars who were secretly disaffected were awed into obedience to the British, while those who were more deeply implicated lost all heart and relaxed their efforts to create trouble

By November 1799 order had been sufficiently restored to Order enable the Collector to begin a task which he had always set before restored and himself, namely, the systematic survey and assessment, field by settlement He eventually completed this undertaking field, of his charge and sent in a monumental report thereon (data d 6th April 1803) which came to be quoted as an authority for years afterwards; and it is not too much to say that the prosperity of the district dates from the time of his administration, and that (while the settlement which he effected was ultimately modified in many of its details) the revenue system now in force is Mr. Hurdis' original system, developed and improved.

About this time the policy of concluding permanent settlements of the land revenue was being strenuously advocated, and Mr. Hurdis was directed so to survey and report upon his charge that the Board of Revenue might be able at once to effect such a permanent settlement of its assessments. His charge, it may be here noted in parenthesis, included, from the 31st July 1801 (the date on which the Nawab of Arcot concluded the arrangement already referred to on p. 71 above) the Madura country proper as well as the province of Dindigul; but as the revenue history of

sarvey and

188 MADURA.

CHAP XI.

REVENUE

HISTORY

the former is distinct from that of Dindigul, it will be separately dealt with later

Mr. Hurdis, then, proceeded to survey and assess the Dindigul country in much detail; and at the end of each subsequent year the area completed up to then was rented out on triennial leases on progressive rents which were so arranged that by the end of the third of the three years they would reach the figure at which Mr. Hurdis considered that a permanent settlement might with justice be concluded. These operations were carried out not only in Government land but in twelve of the twenty-six estates included in the district and named on p. 183 above, which twelve had come under Government management owing to their having been forfeited for rebellion, escheated in default of heirs, or attached for arrears of revenue. The other fourteen estates were left in the hands of their owners and assessed at a peshkash equal to 70 per cent of their value as ascertained by the survey and settlement of fash 1212 (1802-03)

By the end of fash 1214 (1804-05) all the Dindigul country had been thus surveyed and assessed, the triennial leases had all expired, and the permanent settlement came into full operation throughout it. With the exception of the fourteen pálaiyams above mentioned and of a few hill villages which had never formed part of any of the poligais estates and were likely to become refuges for bad characters if removed from Government control, the whole district was cut up into 10 different zamindaris or estates. The annual peshkash pavable on each of these was definitely fixed, and eight of them, which had been formed from six estates forfeited for arrears, were handed over to their former owners, 31 were sold to new purchasers; and the remaining one, being unsold, remained in the Collector's hands

Principles of those.

The principles upon which Mr Hurdis effected this memorable survey and settlement were, very briefly, as under.

Excluding peramboke (that is, areas such as tank beds, the sizes of lorts and so on which could never be cultivated) the land of the district was primarily classed as being either (a) dry (unningated) of he wet that is, land capable of being regularly inigated

Dry land was again sub-divided into (1) bágháyat, or garden, and (11) ordinary dry land. On the former, the Government assessment—which seems to have been fixed after considering what not only the settlement staff, but also the proprietor of the land and the ryots themselves had to say on the matter—was one-third

of the estimated gross produce after a certain deduction had been made for the cost of manuring. On the latter, the assessment was usually two-fifths of the estimated gross produce. In neither case, apparently, was any allowance made for ordinary cultivation expenses

CHAP. XI. REVENUE HISTORY.

Wet land was sub-divided into (i) pánnalá, or betel-growing land, and (ii) ordinary wet land. The former was assessed in accordance with the estimated produce, the excellence of the irrigation available and the cost of cultivation; and the revenue varied from as little as 20 per cent of the gross produce to as much as 40 per cent. The latter, ordinary wet land, was assessed according as it was capable of growing (a) sugar-cane, turmeric and similar valuable crops, (b) two crops of paddy, or (c) one crop of paddy. In the first of these cases due deductions were made from the value of the estimated gross produce for cultivation expenses, and the assessment was then fixed at the value in money of one half of the remainder In the other two cases a similar method was followed, except that for some reason no allowance was apparently made for cultivation expenses, while on the other hand a deduction from the gross produce of 122 per cent. for swatantrams was made before the hypothetical division between Government and the rvot was made.

In addition to the above four main kinds of dry and wet land there were also nangai turam punjai and pillurari land former of these was wet land which was so poorly supplied with irrigation that it would not produce wet crops, and its assessment was fixed at rates calculated to give the Government 40 per cent. of the gross produce. The latter was pasturage, and was assessed on very easy terms

In addition to the land revenue, part of which was paid in kind Miscellaneand part in money, there were a number of other and curious taxes which were styled swarnaddya, or payable in money. Some of these (such as ponthádu, a customary rent levied on small vatches on the hills, the tope tax, derived from sixteen sorts of trees, and poruppu, a small quit-rent on mams) were held to be such as might be properly levied by the proprietors of the estates which were being newly formed, but others of them were reserved by Government for its own management and disposal. These last included the shop tax, on the estimated value of the dealings of merchants; the house tax, a somewhat similar impost on petty traders and artificers; the loom tax, assessed on the outturn of each loom; the oil-mill, iron-furnace and indigo-vat taxes, which were rated on similar principles; the Pallar tax, levied on men of certain castes

ous taxes.

190 MADURA.

CHAP XI RELIVED A HISTORY. in proportion to the wages they obtained at harvest-time; the hone; tax, on the amount of wild hone; collected; the Patna Chetti and Bógári tax, levied on two rival factions as a payment for protection and religious supervision; the gliec-tax, paid for the monopoly of the retail sale of gliec in each village, and, lastly, the carriage-bullock tax, which was proportioned to the profits derived from the lure of those animals.

The head (a)

On the whole the total increase in the assessment of the Dindigal country amounted to no less than 67 per cent, the average collections in the years preceding 1790 having been 43,543 star pagodas, 1 those from 1750-91 to 1795-96 (fashs 1200 to 1205, 59 180 pagodas; those from 1796-97 to 1801-02 (fashs 1206 to 1211, 80,543 pagodas, and those for the twelve years of British possession, from 1790-91 to 1801-02 (fashs 1200 to 1211), 728 1 pagodas Mr. Hurdis considered that by the end of fash 1214 (1504-05), when the whole of the district would have come under the new settlement, the revenue would be as much as 1.13,515 star pagodas He explained, however, that a very large proportion of the was due to the increase in the area in occupation brought about by the -urvey which had disclosed an enormous extent of concealed cultivation. He reported that in the thirteen of the forty zamindaris where the new rates had already been introduced 'the increase thus levied was cheerfully agreed to by the and as made has hitherto been fully and regularly collected He also believed that it was possible to count a pon a great future increase in the wealth of the country from the extension of cultivation. Only some thirty-four per cent of the whole culturable area in the Dindigit country was actually under tillage, and though the wasterland was unavoidably very unequally divided among the different zamindaris (some containing much and others hardly any) and though mots and capital were both lacking at the moment, he anticipated that under a vigilant superintendence and firm yet almost imperceptible, guidance of the labours of the inhabitants (if peace continue) the revenues from the increase of population and the habits of industry which may be then expected to be confirmed in the rvots, will in the course of ten years be nearly doubled

Mr. Parish becomes Collector In December 1803 Mr. Hurds was promoted and Mr. George Parish became Coffector of Madura. He held the post until 1812. He at first continued, generally, the policy which Mr. Hurds had inaugurated but had not remained to see carried out in its entirety. The orders of the Board of Revenue were

<sup>1</sup> I star paged a was equivalent to Rs. 3-5.

meanwhile received on that officer's great report on his survey and settlement. While the Board approved the figure of 1,31,315 star pagodas which had been arrived at as the ultimate revenue on all the cultivated lands in the Dindigul country, they considered that the deduction of some ten per cent from the gross value of the province which Mr Hurdis had proposed to allow the zamindars as their profit should be increased to 16 per cent., and that the permanent revenue should be 1,09 189 star pagodas

the state of the country rapidly became alarmingly serious

a Member of the Board of Revenue, was deputed to visit and inspect the country and ascertain the causes of its rapid decline

CHAP XL REVENUE HISTORY.

estates come completely into operation than (from 1805 onwards) 1805. owners of the various zamindaris fell heavily into arrears, the total balance at the end of fash 1216 (1806-07) against twenty-six estates then under attachment being 49,909 star pagodas; the capitalists became bankrupt; and at last in 1808 Mr. Hodgson,

But hardly had the division of the district into these forty. The district

He travelled all around the district and eventually submitted Mr Hodga most claborate report upon the case. He considered that though upon it Mr Hurdis' rates of assessment were not in themselves excessive. nor his calculations for commuting produce into money anything but fair, yet his settlement had in some respects been based on incorrect principles. Too much stress had been laid upon the possible future profits to the zamindars from the cultivation of the waste land included in their estates, and instead of taking (as had been done elsewhere) the average collections of a number of years as the basis upon which the revenue should be collected, all that had been done was to deduct 16 per cent from the proposed total revenue of fash 1214, which was a higher figure than had ever been actually collected while the country was under the Company Consequently the margin of profit left to the zamindars was very small, and as a series of bad seasons had followed the completion of the permanent settlement they had collapsed under the losses which these had involved Mr. Hodgson concluded by recommending that as the permanent settlement had thus failed it should be replaced by the system of leasing out each village separately for a fixed term.

The Government approved his conclusions and suggestions, and Triennial wrote a despatch on the matter to the Directors which largely village leases, 1808-10. reproduced them both From fash 1217 (1807-08) the system of renting out the various villages for a term of three years was introduced under Mr Parish's supervision. The result was a slight increase in the amount of the revenue realised over that

192 MADURA.

CHAP. XI Revenue History

Mr Rous Peter's reductions in the assessments 1823 which would have been received under the permanent settlement, but this was counterbalanced by the higher charges of management and collection which the more detailed system involved.

From 1812 the year when the triennial village leases expired, to 1828 (with the exception of one short interval) the Collector of the district was Mr Rous Peter, a gentleman who made himself extremely popular among the natives of the district and is still (see p. 259) well remembered in Madura

The triennial leases had been almost as serious a failure as the attempted permanent settlement; and on their expiry a ryotwari settlement, based on Mr Huidis' survey, was introduced. This system has continued to the present day. In 1823 Mr Rous Peter proposed to the Board of Revenue that the assessments of the Dindigul country should be revised and lowered. He considered that they had proved themselves to be higher than the ryots could afford and that they were moreover unequal in their incidence owing to imperfections in the land classification effected by Mr Huidis. He was of opinion that to remedy matters a reclassification of the whole country was necessary.

. His suggestions were sanctioned by the authorities at Madras with but little discussion, and were carried out.

Further reductions, 1831.

They were, however, insufficient to meet the needs of the case: and in October 1831 the then Collector, Mr. Viveash, submitted for the consideration of the Board of Revenue yet another scheme for the reduction of the Dindigul assessments which he appears to have carried out in part in anticipation of sanction He pointed out that Mr. Hurdis' rates had been prescribed without ever considering whether the result of them was to bring the revenue demanded from any particular tract or zamindari above the figures prevailing under former governments, so that in many cases, when compared with such figures, they were clearly excessive. He instanced the case of kasba Tadikkombu, the amount collected from which had been 4,637 chakrams in fash 1183 under the renter Mir Sahib already mentioned, 4,508 chakrams on an average during six years under the renter Saiyad Sáhib; 3,296 chakrams on an average in the eighteen years from fash 1194; but 4,999 chakrams in fash 1212 under Mr. Hurdis

Mr. Viveash said he had followed the methods and rules which had been adopted in the Ceded districts, and had assembled before him the village headmen, karnams and ryots of each zamindari or estate, together with experienced ryots of neighbouring taluks to

act as arbitrators, and had required them to revise the classification of all land cultivated in fash 1236 (1826-27), a good year, with reference to such sets of accounts as were available, to the assessments of neighbouring tracts and to their own personal experience. He went on to say that--

OHAP. XI. REVENUE HISTORY.

'After the rates of Mr. Hurdis had thus been revised, I considered, with reference to the collections of Fusly 1236, the average collections of former years, and the opinions of the experienced Natamgars, whether any, and if any, what addition should be made to the total revenue of each talue resulting from the revised rates of the ryots in Cutcherry, and the addition was then made to the villages, and the fields of each village, by the Natamgars, Kurnums, and Ryots, who, aware that what one gained another would lose, took special care that the additional revenue was fairly imposed. The accounts were then brought to me, the reused rates read over, the ryots were questioned if any of the villages or lands had been favoured, and, on their expressing themselves and signing a document to the contrary, they The basis of the revised assessment were dismissed is the Hooloos assessment of Mr Huidis revised and corrected by the instrumentality of the ryots themselves, whilst loss of rovenue was prevented by fixing the total bereez of the district with reference to average collections, and checks were provided against inequality in the assessment by leaving the ryots themselves to distribute the total reduction '

Apparently no definite orders were ever passed on this report of Mr. Viveash's

In March 1854 Mr Parker, the then Collector, submitted for Aboliton of the consideration of the Board a plan for the abolition of an vanpayer assessments. exceptional tax known as vinpayn which was levied on the culti- 1854. vation of certain specially valuable kinds of produce (such as betel, plantains, turmeric, chillies and brinjals) when grown on wet land, and a similar extra assessment which was levied on garden dry land planted with these same crops. The rates at which the váncayir tax was imposed varied in a complicated manner from taluk to taluk and with the nature of the crop. Mr. Parker considered that only the ordinary wet land and garden dry land assessments, respectively, should be charged in these two cases. He urged that the extra rate was objectionable on the ground that it violated the accepted principle that the land, and not the particular product raised, should be taxed, that it restricted the ryots' methods, that it raised the price of very necessary articles of food and that it occasioned vexatious inquisitions into the rvots' doings and complications in the accounts. The Board agreed with him, and shortly afterwards also sanctioned the

194 MADURA.

CHAP XI BEVENUE HISTORY

Unsettled pálasyams discontinuance of an extra tax which was being similarly levied on tobacco in certain parts of the district

In 1861 Government asked the Board to report on certain questions which had been left undetermined for many years; namely, the position of what were termed the 'unsettled palaiyams' (also spelt 'polems' and 'pollams') in this and other districts, the expediency of granting them permanent sanads, and the terms on which this might be done

It will be remembered (see p. 183 above) that when the Dindigul country was first acquired by the Company it contained 26 pálaiyams or zamindari estates. By 1803, when Mr Hurdis wrote his great report on the settlement of the district, twelve of these had come under Government management - three of them (Erryddn, Palm and Virhpakshi) having been forfeited for rebellion: three more (Dévadánapatti, Madúr and Rettayambádi) having escheated for want of heirs, and six (Idaiyankóttai, Nilakkóttai, Pailivappanóyakkanúr Sandaiyúr, Sukkámpatti and another) having been resumed for arrears These twelve, together with the Government lands, were carved up into the forty zamindaris already mentioned, and were either handed over to their former owners or were sold to undry purchasers under the idea that a permanent settlement would thus be established. Their fate has already been sketched above

The other fourtien estates were left in the hands of their where and charged a pechkash assessed at 70 per cent of their value as ascertained by Mr. Hurdis' survey and settlement of fash 1212 Similar arrangements were made by Mr. Hurdis and his successor Mr. Parish with respect to the sixteen other palaiyams in the Madura country proper - the ten policins of Madura and the six policins of Manapara,' as they are called in the old records. In 1816, several of these thirty estates were in arrear with their poshkash and Government authorised the Collector in future to take such properties under his own management and allow the ejected poligars a malikhána allowańce of ten per cent on the net proceeds of the pálaiyams. This course continued to be followed until 1844. In that year Government called upon the owners of estates thus under attachment either to pay up the arrears or to agree to surrender their properties on condition of continuing to receive the malikhana they were then getting; and said that the palairams of those who would not consent to either alternative would be sold in satisfaction of the arrears due upon Several of the poligars accordingly gave up their estates

\* Ammayanáyakkanúi Áyakkudı. Bódináyakkanıır Erasakkanáyakkanúi Gantamanéyakkanúr Idaivankóttai. Kannıvadı. Mámbárar Téváram. Doddappanayakkanúr. Jótslnáyakkanús Kilakkóttai Mélakkéttai. Nadukkóttai Puliyankulem Sirupalai. Uttappanáyukkanu Velliyakundam

and the owner of Kannıvádı paid up the arrears due by him. Such of the other palaryams as neither escheated on failure of heirs nor were resumed for arrears. continued to pay the peshkash originally fixed Messrs. Ъy Hurdis and Parish, even though this had not been formally declared permanent and though no sanads had been granted for them 1 By 1865 eighteen \* of the original thirty paraiyams, as well as the mittahs of Vélúr and Rettayambadi in the Palm taluk, were still in existence.

CHAP. XI.
REVENUE
HISTORY.

In that year (in answer to the orders of Government above mentioned) the Board of Revenue reviewed in an elaborate proceedings? the history and position of these estates and recommended that permanent sanads should be granted to the owners of such of them as were willing to accept such grants and to execute the corresponding kabúliyats; and that, for reasons stated, the peshkash should in no case be enhanced. Government agreed

The owners of one t of the two muttalis and of fourteen t of the

† Vélár

‡ Ammayanayokkanán
Ayakkudi.
Bédinayakkanán
Erasakkanayakkanán
Gantamanáyakkanán
Idaiyankóttan
Kannivadi
1évaram
Doddappanayakkanán
Jótilnayakkanán
Nadukkóttan
Sirupálan
Uttappanayakkanán
Velliyakundam

eighteen pálaiyams accepted this invitation and applied for sanads. In August 1867 Government ordered that the case of Vélür should receive further consideration, postponed orders in the cases of Bódináyakkanúr, Gantamanáyakkanúr, Uttappanáyakkanúr, and Sirupálai (the owners of which were minors) and also of Kannivádi (which, see p 239, was exceptionally situated), but sanctioned the issue of sanads in the remaining nine cases. In

1 Forty blank sanads (with their corresponding kibulyats) were sent to Mr. Parish in 1805 for distribution to the mittahdars in Dindigul, but the estates were continually being resumed and resold and Mr. Parish as a fact never even filled up those documents—much less issued them. Except one which was lost and another which had been abstracted by the record-keeper and made over to a pretender to the Kilakkóttai estate, the whole of them lay in the Collector's records until 1838, when they were torn ap

Printed in G.O., No. 2780, Revenue, dated 10th November 1865,

196

CHAP. XI.
REVENUE
HISTORY.

subsequent years sanads were also granted to all the other estates except (apparently) Sirupálai Statistics regarding the various zamindaris now in existence will be found in the separate Appendix to this Gazetteer and some account of each of them

\* Kannivádi Kilakkótlai Sirujálni, Vellivakundani Vélér, is given in Chapter XV below. Of the eighteen estates and two mittahs mentioned above as being included in the district in 1865, all except five \* have been

declared impartible and mahenable by the Madras Impartible

† Béraiy úr. Sandaiy úr Saptúr Estates Act. 1904, and the same declaration has been made regarding three to their which were transferred to the district from Tinnevelly in 1859

British administration in the Madura country. We may now turn to the revenue history of the Madura country from the time when it came into British hands

As has already (p. 69) been seen, this practically became part of the territories of the British in 1790, when the Company assumed its revenues from the Nawah by proclamation and Mr McLeod was appointed Collector of it

Difficulties at the outset.

His responsibilities within it appear to have been limited at first to receiving the rent from the man, Muttu Trulappa Pillar, to whom it had been leased, and to watching the Company's pecuniary interests but the difficulties in Madura soon became almost as serious as those which had been experienced at the outset of the administration of the Dindigul country

Early in 1791 the renter appears to have been guilty of tyrannical and extortionate conduct and to have provoked the Kallans to commit a series of outrages. The Collector reported that it was necessary to station sufficient troops at Analyúr (in Tirumangalam) and Melúi (at which latter place there were already two companies of sepoys) to keep these people in order, and that the Analyúr Kallans were in the habit of making predatory excursions through both the Dindigul and Madura provinces because there was no force there which was adequate to overawe them. In June 1791 the renter was deprived of his farm and much correspondence followed regarding his conduct and pecuniary liabilities. Government resolved that thenceforth the country should be leased out in a number of small farms and not again to a single individual.

Three years later, in June 1794, Mr McLeod seems to have ceased to be Collector at Madura, and to have been in charge of

Dindigul only. Apparently, indeed, Madura was left for a time without any Collector at all, for in October 1795 the Collector of Dindigul complained of the outrages committed by the Kallans, stated that the turbulent individuals all belonged to the Madura country, and urged that the fauldar of the Nawab of Arcot, who was in charge of that tract, ought to be required to keep them in order. He said that the road from Dindigul to Kambam was altogether unsafe, and that it was necessary to station troops along it in the Kambam valley.

CHAP. XL REVENUE HISTORY.

In July 1801, as has already (p 71) been seen, the Madura Formal country, which was then under the management of the amildar country, of the Nawab of Arcot, was formally ceded by treaty by the 1801. Nawab to the Company; and a proclamation was issued constituting Mr. Hurdis, the Collector of Dindigul, as Collector of the whole of the Madura district. Government informed that officer that there was no reason to expect any opposition to the transfer, but that the troops quartered in the south of the Presidency would be at his disposal if necessary; and directed him to use his own discretion as to maintaining for a time or disbanding at once the regular troops and subbands, or armed police which had been kept up by the Nawab. Mr Hurdis set a native commandant named Nattam Khán to watch the Kallans, kept on the Nawab's tahsildars for a time, obtained the revenue accounts from these and others of that potentate's officers and organized taluk establishments in all parts except Mélúr, where the Kallans were apparently exceptionally troublesome.

His first jamabands of the country was begun towards the end Early settleof 1801 (fash 1211) and merely retained the customary rates of assessment and avoided any sweeping changes His report on this, his letter of 20th July 1802 on the improved settlement he afterwards introduced in this same fash, and a third report, dated 4th May 1803, and dealing with the jamabandi of fash 1212 (1802-03), are the chief authorities regarding his administration of the country. They cannot be said to be perspicuous documents. Mr. Nelson spent much labour in the 'endeavour to illumine to some little extent their dark and apparently unfathomable depths and came to the conclusion that 'the mode in which its (the Madura country's) settlement was effected is to this day a mystery '

ments in it.

The reports speak of the following different kinds of lands and The various land tenure, some of which are of interest: (1) Sirkar, or ordinary Government, land, (2) Hafta dévastánam, (3) Sibbandi poruppu, (4) Jivitham, (5) Poruppu villages, (6) Church mányams, (7) Chattram, (8) Arai-kattalai, (9) Arai-kat alai villages, (10) Ardhamánnyam, (11) Pálaiyam, and (12) Inam

land tenures.

198 MADURA

QHAP. XI. Revenue History

Government land.

-

The first of these, ordinary Government land, was divided interaction (a) wet, (b) dry, and (c) betel, land

The revenue on wet land was collected according to one of tw methods. Under the former of these, which was called áttu-kár páshanam and was followed only in the case of land watered from river channel, the customary sustantrams and rassums (which Mi Hurdis, after much enquiry, had fixed at 12½ per cent. of th whole) were first deducted from the gross produce of each fiel and distributed to their owners, and then the remaining produc was divided in equal shares between Government and the cultivator. The Government share was either handed over in kind, o paid for in each at a price fixed by the Collector. Under the latter of the two methods of collecting the revenue on wet land which was called mánacár ipat and was applied only to land unde iain-fed tanks, the gross produce was equally divided betwee Government and the cultivator without any deduction for swatar trams being made.

The revenue on dry land was collected in money and was eithe assessed on the acreage cultivated (at what rates does not appear or in a tump sum on each village as a whole, without reference to the area tilled therein. These latter villages were called katti kullagar, or fixed rent, villages.

Betel land was reported to have been assessed on the principle followed under the Nawáh's government, but what these wer was not explained. The assessments collected in this year 180 on the various fields, calculated almost, at haphazard though the were, were duly recorded and remained for years afterwards the revenue always demanded on those fields.

Hafta dévasténam

The hafta devastina a (seven temples) land was land granted for the upkeep of the worship and ceremonics at the following seve temples those of Minakshi at Madura (the great temple), Kalle Alagaisvámi and Kúdal Alagaisvámi, and those at Tirupparar kuniam Tenkarai Tiruvédagam and Kuruviturai Who orig nally made these grants is not now ascertainable It was ner Laps Tirumala Navakkas Nor is then subsequent fate clear, a Perhaps some of them were usurped during th accounts differ troublons times immediately following the disruption of the Vijays When Chanda Salub obtained possession of th nagar empire Madura kingdom (see p. 58) he is said to have seized wha remained of them; and his proceedings rendered it necessary fo the managers of the Minákshi temple to close that institution and to hurriedly remove the idols and the entire establishment t Manamadura in the Sivaganga zamindari, where, it is said, the remained for two years and three months, the expenses of maintain

ing the customary worship being met by the Sétupati of Raminad After the capture of Chanda Sálub (see p. 59), Morári Rao, it is stated, effected the return to Madura of the idols and establishment and the restoration of part, if not all, of the land which Chanda Sahib had taken from the temple. Subsequently much of the property was again lost, but when Muhammad Yusuf Khan (who was by birth a Vellala and therefore, though by faith a Musalman, kindly disposed towards Hindu temples) came to Madura (see p. 66), he is declared to have retained possession of the whole of it, but to have made, in his first year, a grant of 12,000 chakrams for the support of the seven temples and, in the succeeding years. an allotment of 6,000 chakrams. When Mr Hurds took charge of the country he found that what was then called the hafta dévastánam land yielded the Government a revenue of Rs. 50,292. and he proposed to the Board that it should be retained in the hands of Government and that an annual permanent allowance of 12,000 chakrams should be made to the seven temples

CHAP, XI. REVENUE HISTORY.

The Board ordered the Collector to restore to the temples 'the lands resumed from the pagodas by the late government,' but for some reason not now traceable Mr. Hurdis never carried out these instructions and (though the question of its disposal was raised in 1849 and again in 1859) the hatta dévastanam land remains in the hands of Government 1t had long ceased to be a religious endowment and formed part of the resources of the State at the time of the cession of the district

Subbanar por uppu land was that in the occupation of indivi- Subbands duals belonging to the establishment (sibbands) of the great poruppu. Mínákshi temple at Madura. It is said that Yúsuf Khán imposed on this a poruppu, or fixed tribute, of an arbitrary nature in order to make up the grant of 6,000 chakrams which he accorded to the great temple at Madura In Mr Hurdis' time this poruppu amounted to as much as 5,506 chakrams, and it was excluded by him from his revenue demand.

Hotham land was that which had been held by military Juntham. Holding the opinion that the poons were peons for subsistence no longer required, Mr Hurdis resumed it all and added its assessment to the revenue demand.

Poluppu villages appear to have been those which were Poluppu originally granted free to Brahmans but were afterwards taxed villages. with a quit-rent, or poruppu, by later rulers,

'Church maniyamy' seem to have included in a general way Church all land which was held by the temples, or by Bráhmans or others mániyams. connected therewith, and was not subject to the ordinary full land-tax

CHAP. XI REVENUE HISTORY

Chattram land Chattram land was that granted for the purpose of perpetually maintaining certain chattrams, or rest-houses, for travellers. As has been mentioned on p 157 above, the grantees had in many instances altogether ignored their trusts and treated the land as their private property, guarding themselves by bribes to the authorities against interference with their dishonesty

Arai-kattalas.

Arm-kattalm land was apparently 'that granted and added to temple property to pay for the performance of certain religious acts, among them the celebration of worship for the benefit of the soul of the departed granter. Mr. Hurdis found that, as in the case of the chattrain land, many of these grants had been improperly alienated by the dishonest servants of their nominal managers, and that the proceeds of them were no longer devoted to the purposes for which they were originally intended.

Arar-kattalar Vili**n**gen Arm-kattalar villages were said to be those which had been granted rent-free to individuals in order that they might transfer them to the temples and thus obtain credit for a religious act. The transfers effected in accordance with the grants had in most cases been merely nominal and colourable, and the villages remained the property of the grantees. The tietion of transfer had, however, the advantage of obtaining for the villages that protection which was often accorded to temple property, though in some cases this had had to be bought by the payment of a poruppu or quit-rent Following the rules laid down by the late Nawáh Mr Hurdis recommended that these grants should be resumed unless they could be proved to have been made by Triumala Návakkan

Ardha**mén**syam, eto Ardha minigams comprised a small extent of land which had been granted on payment of half (aidha) the usual assessment

Of the two remaining sorts of land, palaiyans were the poligars' estates, and mains were fields or villages granted on the usual favourable terms for the usual multiplicity of reasons

Defects of the sottlement

Mr Hurdis set himself to survey and settle the Madura side of the district just as he had done the Dindigul portion, but the work was far less carefully done in the former, than in the latter, area. Madura was never surveyed, like Dindigul, by skilled men. The area under cultivation in 1802 and that Jalone, was hastily and incompletely surveyed by the karnams and other village officers in that year. The work was never finished, and that part of it which was done was never revised until the existing survey was carried out.

The settlement which follow d was also defective. No provision seems to have been made, as 'in Dindigul, for the case of double-crop wet land, and therefore fields sufficiently well watered

to raise two crops paid only single assessment if only one crop was raised. Again, neither wet nor dry land was ever classed as gardon and assessed according to the class of crop grown on it, as had been done in Dindigul This was no doubt a very liberal and proper arrangement, but it was clearly due to the happy accident of Mr. Hurdi, forgetfulness rather than to economic sagacity and forethought on the part of him and his successors.

CHAP. XI. REVENUE HISTORY.

As in Dindigul, the Government revenues in Madura included a number of money taxes, known generically as swarmadáya, and the land customs

Mr Hurdis, as has already been seen, left the district in 1803 and was succeeded by Mr Parish As in Dindigul, so in the Madura country, the latter adhered generally to the system which he found in operation. His report on the jamabandi of fash 1213 (1803-04) showed that since the preceding year there had been a healthy extension of cultivation to the extent of 8 per cent, and that there was every prospect that this would further develop

In 1804-05, it appears, a settlement formed upon the money Thennal assessments introduced by Mr Hurdis' was made with each ryot leases and the ryotwan separately. In 1805-06, apparently, the villages were leased out, system. as in Dindigul, either singly or in groups, to renters 1218 (1803-69) these leases were made triennial They were not a success, and when they expired (in fash 1220) the system of settling with each ryot separately was reverted to. This was temporarily continued for a year or two more, and was formally adopted, as in Dindigul, in 1814-15

Between that year and 1821-22 Mr Rous Peter on several Reductions in occasions granted unauthorised reductions in the assessments of some 52 villages situated in the then taluks of Madakkulain, Sólavandán, Mélúr and Tirumangalam These were carried out on no fixed principles and without any regard for the characteristics of each village. Mr. Peter was repeatedly called upon by the Board to explain on what grounds he had granted them, but neither he nor his successor Mr Viveash ever replied Eventually, however, in 1843 the Board ordered them to be cancelled

assessments,

The existing survey of the whole district was begun in 1872. THE EXISTING Between then and 187) it was carried on in a desultory manner Survey and by detachments from a survey party mainly employed in other districts, while between 1876 and 1878 work was scriously delayed by the great famine. From 1879, however, a full party was employed and the operations were completed in 1881 whole of the six taluks were entirely re-surveyed, but the work was done in detail in Government land only, and not in the zamındarıs or whole ınam villages.

SFITLEMENT. 1685-89.

202 MADURA

CHAP XI THE EXISTING SURVEY AND PETTLEMENT, 1885-89,

Principles

followed.

The Settlement department began operations in the district in 1831, and in 1831 submitted a settlement scheme. This was sanctioned by Government in 1885 and its introduction was begun in 1885 &6 and completed in March 1889. It did not extend to the whole main villages or the zamindaris.

It proceeded on the usual principles and was based on elaborate enquiries undertaken in the five taluks other than Tirumangalam. The soils were classified, and were grouped under the two main headings of régada, or black cotton soil, and red ferriginous. The extent to which each of these occurs in each of the talukshas already been shown on p. 12 above. There are none of the arenaceous, or sandy, soils found in some districts. These main varieties were then again sub-divided according to their fertility into 'classes' and 'sorts.

For the purposes of wet assessment, the irrigation sources of the district were divided into four classes. These were (to give them in the order of their superiority) first, permanent anicuts or head sluices on the main rivers and tanks directly fed by channels led therefrom, second, channels led direct from the main rivers without permanent anicuts or head sluices, permanent anicuts on the minor rivers, tanks fed directly from the above, and spring channels and rain-fed tanks of six months' capacity and upwards; third, channels from minor rivers without permanent anicuts and tanks fed by them, and spring channels and rain-fed tanks of from three to six months' capacity; and, fourth, other rain-fed tanks and hill and jungle streams. Notice was given that on the completion of the Periyár Project (pp. 126-130) all irrigation affected thereby would be included in the first group.

In some districts villages are classified for the purposes of dry assessment into groups in accordance with their facilities for getting their produce to favourable crarkets, but in Madura no distinction of this kind was drawn

The money assessments were calculated on the estimated value of the calculated outturn of standard grains on wet and on dry land. For wet land, paddy was taken as the standard grain; the outturn was calculated to vary from 1,000 to 400 Madras measures per acre; and the commutation pince is fixed for commuting the money value of the estimated outturn on different classes of soil, was taken at Rs. 123-8-0 per Madras garce of 3,200 Madras measures—this being the lowest figure touched during the preceding twenty non-famine years and some Rs. 50 less than the average price for those years (Rs. 171.35), even when reduced by ten per cent to allow for the difference between the figure obtainable

by the ryot and that commanded by the merchant For dry land, cholam and cambu, each in the proportion of a half, were taken as the standard grains; the outturn of the two together was estimated to vary from 275 to 100 Madras measures per acre; and the commutation price of the two was taken at Rs 108-8-0 per Madras garce - the lowest figure reached in the preceding twenty nonfamine years, and a value much less than the average for such years (Rs 160 75), even when a deduction of ten per cent, for merchants' profits had been made therefrom

CHAP. XI. SLRVEY AND SETILEMENT, 1885-89.

From these commutation prices the gross value of the outturn on an acre of each of the different varieties of soil was calculated; from this a deduction of one-fifth was made to compensate for vicissitudes of season and the inclusion within the survey fields of unprofitable patches, such as paths, banks and channels, and a further deduction, based on experiment and enquiry, for cultivation expenses. The remainder was assumed to be the net yield per acre; and one half of this, rounded to the next lowest of the standard rates of assessment, was taken to be the value of the Government share of the crop and the money assessment per acre.

The rates per acre so arrived at for wet and dry land respectively Rates

The per- prescribed.

| Wet. Day.           |                           | Dıy.       | are given in the margin. The per-                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rs. 8 7 6 5 4 3 2 2 | A 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 0 | Rr. A<br>3 | centage of each class of land which is assessed in each taluk at each of these rates is given on pp. 122 and 116, and in the separate Appendix to this volume will be found figures showing by taluks the actual area under each money rate and the classes and sorts of soils included under each. Less than one per cent. of |

the total wet area of the district is charged the highest rate, and only 2 per cent of it the next highest, while 59 per cent is assessed at either Rs. 4-8-0 or Rs 3-8-0. Of the total dry area, less than thirty acres is similarly charged the highest dry rate, and only 5 per cent the next highest, while 64 per cent. is assessed at either Re 1-4-0 It had long been recognised that the old wet assessments were too low and the dry rates too high This was sufficiently evident from the figures of occupation, which showed that while only seven per cent, of the assessed wet land was unoccupied, the unoccupied portion of the assessed dry land was as high as 37 per cent. The Director of Revenue Settlement found that some of the most fertile wet land in the whole of the Periyakulam taluk (then the best irrigated in the district) was assessed at only some Rs. 2 per

CHAP XI
THE EXISTING
BURVEY AND
BETFLEMENT,
1835-89.

acre The dry land was accordingly treated with especial leniency, but the wet rates were frequently enhanced. There remained, at the time of the settlement, 253,794 acres of dry land assessed at Rs. 2,17,519 and 10,000 acres of wet land assessed at Rs. 31,770 which was still unoccupied. Most of the latter was in Madura and Melúr taluks.

l'esuitant effects.

The figures below give at a glance the general effect of the survey and cettlement on wet and dry land respectively; namely, the increase in the cultivated area in each tillik disclosed by the survey, and the enhancement or reduction of the assessment brought about by the settlement. It should however be noted that the figures for Pa'ni, Direligal and Periyakulam compare the old wet assessment, which was a consolidated rate on the two crops, with the settlement assessment on a single crop. If the compulsorily regist red and compounded accounterage charges and the additional assessment levied where second crops were grown are taken into account, the increase will be larger.—

|                                                          | wet:                                     | lund                                       | Dry land                                |                                           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| T'aluk                                                   | Percentage                               | Percentage difference                      |                                         |                                           |
|                                                          | Extent                                   | Ansean-<br>ment                            | Latent                                  | Assess-                                   |
| Dindigul Mac ira Mélúi Palni Periyakulom Tirumangalaai . | + 10<br>+ 9<br>+ 15<br>+ 5<br>+ 3<br>+ 8 | + 12<br>+ 10<br>+ 11<br>- 7<br>+ 4<br>+ 10 | + 7<br>+ 7<br>+ 12<br>+ 7<br>+ 8<br>+ 3 | - 6<br>- 18<br>- 20<br>- 11<br>- 5<br>- 7 |
| District Total                                           | + 93                                     | + 7 7                                      | + 7 5                                   | - 95                                      |

It will be seen that though the survey showed that the irrigated area in occupation was 9.3 per cent more than was entered in the accounts, the settlement only increased the assessment on it by 7.7 per cent, and whereas the survey showed the similar excess in the dry land in occupation to be 7.5 per cent, the settlement brought about a decrease of no less than 9.5 per cent in the amount charged on this. Taking both wet and dry land together, the survey disclosed an increase of 8 per cent in the occupied area, while the settlement resulted in a net decrease of  $2\frac{1}{2}$  per cent in the assessment, or, including the charge for second crop, an increase of 45 per cent. The settlement cannot therefore be said to have dealt harshly with the Madura ryot.

The pilluvari tax already referred to, which was a light assess- CHAP. XI. ment collected in the Palm and Dindigul taluks on land used for The existing pasturage, was discontinued after the settlement 1

The settlement of the villages on the Palni hills, which were sixteen in number (six on the Upper Palnis, and ten on the Lower). Settlement of covering an area of 413 square miles and containing 18,000 souls, hill villages. was separately undertaken in the latter half of 1893. These villages, as has already (p. 188) been stated, were not included in Mr. Hurdis' original settlement Besides the ponkádu already referred to, which was a customary rent on patches in the hills which were cultivated with hoes, a tax of from Rs 3 to Rs 9 was at one time charged on each plough kept there and another of from As 8 to Rs 3 on every hatchet Taxes on wild honey dammar, ginger and other jungle products collected were also levied. In Mr. Hurdis' time and for many year, afterwards, the hill villages were farmed to renters who lived on the plains and only occasionally visited their farms. The villagers repeatedly represented the intolerable exactions of these men (and of the mannada, or headmen of hill villages, who afterwards were made the renters in some cases) and at length, in 1837, karnams were appointed in each village to enquire into the modes of taxation in vogue and the methods of In 1842, on the representations of Mr. Blackburne, the then Collector, the farming out was formally abandoned in favour of the ryotwari system, and the land was taxed, as elsewhere, according as it was dry or wet. At the time of the settlement, of the total occupied area, 4 per cent. was dry and 15 per cent, wet in the Upper Palni villages, and 78 per cent dry and 3 per cent, wet in those in the Lower Palnis The old rates of assessment had varied from Rs. 3-9-9 (for plantains) to Re 0-5-9 on dry land, and from Rs 3-9-9 (again for plantains) to Re. The new rates ranged respectively from Rs. 2 to As. 4 and from Rs. 5-8-0 to Rs. 2. The survey disclosed an increase in the dry land of 38 per cent, and the settlement imposed an enhancement of 25 per cent in the assessment In the case of wet land the corresponding figures were 25 and 148. The old wet rates were admitted on all hands to have been much too low calculating the assessments the same standard grains and the same commutation prices were taken as on the plains. All the irrigation sources were placed in the fourth class, as they had all been made by the ryots themselves

BURVEY AND SETTLEMENT. 1833-89.

A history of this impost will be found in the paper aread in B.P. No. 1362, Revenue, dated 16th June 1886

<sup>\*</sup> For further particulars, see the interesting report of Mr. Clarke, the Sub-Collector, dated 10th May 1853.

LATANA XI

The imams of Madura are not of particular interest. As has already been seen, the poligars and karnams more than once endeavoured, when the district was first taken over by the British, to get the best fields into their possession by showing them in the accounts as mains. On recept of the report of the Dindigul Commission of 1796, Government passed the very liberal order that every mandar who was in actual legal possession at the time when the British arrived should be confirmed, and that any of them who were denied confirmation under this rule should be given a money allowance for life. Mr Huidis made enquiries into most of the mams and compiled a list of them. Those which he proposed to confirm amounted in extent to rather, more than three per cent of the whole cultivable area of the Government lands and were mostly granted for religious purposes. He proposed to resume tho e given by the heads of villages, or by amidars and renters to dancing-guls, poets musicians, heroes and others contributing to the pleasure of their immediate employers?

The main settlement was based on his accounts of fash 1211 and on two other sets of fashs 1217 and 1222, and proceeded on the usual lines. Details of the grants then in existence will be found in the Inam Commissioner's letter read in G.O., No. 545, Revenue, dated 19th March 1863.

EXISTING DIVISIONAL CHARGES In 1860, in consequence of Mr. Peliy's scheme for the reorganization of the village establishments, the taluks of the district were re-named and re-arranged as under -

| Former taluks                 | Nen taluks   |
|-------------------------------|--------------|
| Tádikkombu }<br>Nilakkóttai } | Dindigul     |
| Mádakkulam.                   | Madura       |
| Mélár.                        | Mélar.       |
| Aiyampalle                    | Palni.       |
| Tenkarai                      | Penyakulam.  |
| Tirumangalam                  | Tu umangalam |

On the 17th October 1861 a sub-magistrate was first appointed at Kodarkanal but revenue jurisdiction over the Palni Hills remained unchanged, and they continued to be included partly in Periyakulam and partly in Palni taluk

In 1889 the existing Kolaikanal taluk was formed and a deputy talisidar was appointed to the charge of it. Besides this officer and the talisidars of the other seven taluks, there are deputy talisidars at Védasandúr in Dindigul taluk, at Uttamapalaiyam in Periyakujam, at Usilampatti in Tirumangalam and two (one sanctioned temporarily in 1904 for two years) in Madura town.

The existing divisional charges are as under: Dindigul, Kodarkanal, Palni and Periyakulam taluks are under the care of the Divisional Officer of Dindigul; Madura and Mélúr are under the Madura (or Head-quarter) Deputy Collector, who also does the magisterial work arising in Madura town; and Nilakkóttar and Tirumangalam are in charge of the Tirumangalam division Deputy Collector.

CHAP XI.

FXISTING
DIVISIONAL
CHARGES.

In 1903 an additional Sub-Collector and Joint Magistrate was appointed temporarily to assist the Collector and District Magistrate, who was greatly overworked, and his appointment still continues

A special Deputy Collector is engaged in the introduction of the Proprietary Estates Village Service Act in the whole inam and zamin villages in the district, and another in attending to various matters connected with the introduction of the Periyar water, such as the sale of land commanded by the Project, the levy of waterrate on main and zamin land the acquisition of land for the series of cross-roads which are being made in the Periyar area, and so forth.

# CHAP. XI

# APPENDIX.

# List of Collectors

| Date of taking charge. |              | Nomes                                                                                      |
|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| B Sent                 | 17:0         | Mr Alexander McLeod, Principal Collector                                                   |
| 13 May                 | 1711         | Mr John Wrangham, Acting Collector                                                         |
| 27 Dec                 | 1794         | Mr George Wynch Principal Collector                                                        |
| 22 June                | 1796         | Mr. William Harrigton,<br>Captain William McLeed,                                          |
| 81114                  | 1796         | Mr Thomas Rowver durdis, Principal Collector                                               |
| Den                    | 3803         | Mr George Parish Princ pal Collector                                                       |
| 14 March               | 1812         |                                                                                            |
| 18 J m                 | 1815         | Mr George Cherry Acting Collector                                                          |
| 17 May                 | 1612         | Mr. Roos Peter Principal Cellector                                                         |
| 9 Aug                  | 1829         | Mr Jonath in Gleig (Sub Collector in charge)                                               |
| 10 Sept                | 1928         | Mr. Henry Viversh, Principal Collector                                                     |
| 15 Jan                 | 1631         | Mr. Henry Morris (Sub-Collector in charge)                                                 |
| 15 Feb<br>20 D c       | 1830<br>1531 | Mr. Henry Viveusly, Principal Collector                                                    |
| 23 Jan                 | 1832         | Mi John Chardin Wronghton (Sub Collector in charge)  Mi Henry Vivensh Principal Collector  |
| 20 Jun<br>30 April     | 1833         | Mi John Chardin Wroughton Acting Collector                                                 |
| 17 Feb                 | 1534         | Mr. John Blackbarne, Acting Collector                                                      |
| 13 Mar b               | 1833         | Mr John Blackburne, Principal Collector                                                    |
| 14 00                  | 1630         | Mr Robert Davidson (St.)-(ollector in charge)                                              |
| 8 Nev                  | 1536         | Mr John Blackbrine Principal Collector                                                     |
| 20 Dec                 | 1412         | Mr. George Dominico Drury (Commissioner in charge)                                         |
| 19 April               | 1813         | Mr. Widian Flight (Sab Collector in charge)                                                |
| 4 May                  | 1813         | Vi William A Morches I, Acting Collector                                                   |
| 27 June                | 1513         | Mr. William Lilliott (Sub Collector in charge)                                             |
| 27 July                | 1513         | Mr. John Blackbaine, P. merjal Collector                                                   |
| 1 Նրու                 | 1547         | Mr. Robe t Deane Parker, Acting Collector                                                  |
| 1º July                | 1547         | Mr. Robert Drine Parker, Collector                                                         |
| 2 July                 | 1852         | Mr. Taomas Clarke (Sub-Collector in charge)                                                |
| 7 Aug                  | 1852         | Mr. Robert De and Parker, Colle for.                                                       |
| 24 Aug                 | 1852         | Mr. Thomas Chala (Sub-Cellector in chaire)                                                 |
| 23 Oct                 | 1852         | Mr. Robert Deric Parker, Collector                                                         |
| 1 April                | 1553<br>1553 | Mr. Thomas Clarke Acone Collector Mr. Robert Dean, Parker Collector                        |
| 16 Oct                 | 15.6         | Mr. I din Remne Cookerell (Sub Collector in charge,                                        |
| 55 65                  | 1956         | Mr. Richard Tarres Survin Acting Collector                                                 |
| 21 Oct                 | 1557         | Mr. John R. nnt. Carlette (Sab-Cohector in enarge)                                         |
| II Nov                 | 1857         | Mr Arthur Harlaway, Ac eg Collector                                                        |
| 9 March                | 1855         | Mr Robe ( De on Parie) vodector                                                            |
| 7 April                | 1854         | Mr Arthur Ha haway, Vering Collector                                                       |
| 5 Nos                  | 1553         | Mr. Arthur Pemberson Hodoson (Sub Collector in charge)                                     |
| 19 Nov                 | 1858         | Mr. Thomas Clarke, Collector                                                               |
| 17 March               | 1869         | Mr. Charles Herbert Ames (Sch Collector in charge)                                         |
| 7 May                  | 1860         | Mr Vere Henry Levinge, Collector                                                           |
| 11 J in                | 1861         | Mr Æness Ranold McD nell Acting Collector                                                  |
| II April               | 1564         | Mr Vere Henry Levinge, Collector                                                           |
| 15 J m                 | 1867         | The Honourable David Arbuthnott, Acting Collector                                          |
| P April  <br>18 Max    |              | The Honour ble David Arbuthnott, Collector                                                 |
| 18 Vol.<br>13 Vul.     | 1464         | Mr John Rebert Atbuthne t Acting t offector<br>The Honourable Davi 1 Arbuthnott, Collector |
| 7 J n                  | 1869         | Mr. John Robert Arbuthnott, Jeing Collector                                                |
| 8 April                | 1870         | Mr. Henry William Bliss, Acting Collector                                                  |
|                        |              |                                                                                            |

# LAND REVENUE ADMINISTRATION.

# List of Collectors-cont.

CHAP. XI.
APPENDIK

| Date of t |       | Names                                             |
|-----------|-------|---------------------------------------------------|
| 12 May    | 1871  | Mr. William McQul ac, Acting Collector            |
| 6 May     | 1572  | Mr. William McQuhae, Col ector                    |
| 2 Sept    | 1873  | Mr Henry W.Iliam Bliss, Acting Collector          |
| l6 Nov    | 1873  | Mr William McQuhae, Collector                     |
| 5 Sept    | 1871  | Mr Henry William Bliss, Acting Collector          |
| 5 Oct     | 1871  | Mr William McQuhae, Collector                     |
| l6 Sept   | 1875  | Mr Henry William Bliss, Acting Collector          |
| 3 Sept    | 1876  | Mr Jeremah Garnet Horsfall, Acting Collector      |
| 11 Dec    | 1876  | Mr William McQuhae, Collector                     |
| Mov Nov   | 1877  | Mr. Henry John Stokes, Acting Collector           |
| 30 Sept   | 1878  | Mr Charles William Wall Martin, Acting Collector  |
| 6 Apal    | 1579  | Mr Herry John Stokes, Acting Collector            |
| 8 June    | 1879  | Mr Charles Kough (Acting Sub Collector in charge) |
| 2k June   | 1879  | Mr. Henry John Stokes, Collector                  |
| 3 March   | 1381  | Mr. Charles Kough, Acting Collector               |
| 3 June    |       | Mi Hemy John Stokes, Collector                    |
| b Match   | 1842  | Mr. Clarles Stewart Crole, Acting Collector       |
| 1 Nov     | 1883  | Mr. Charles Stewart Crole, Collector              |
| 1 Jun     | 1845  | Mt Churles Kough, Acting Collector                |
| 5 Feb     | 1885  | Mr. Charles Stewart Crole, Collector              |
| 1 Jan     | 1550  | Mr. Edward Turner, Collector.                     |
| 23 July   | 1880  |                                                   |
| 28 Oct    | 1889  | Mi Edward Turner, Collector                       |
| 5 March   |       | Mr Ran ach indra Rao, Acting Collector            |
| 4 April   | 1891  | Mr Sydenham Hemy Wynne, Acting Collector          |
| 5 March   |       | Mr. Charles Junes Wen, Acting Collector           |
| 8 March   |       | Mr Edward Turner, Collector                       |
| 8 April   | 1894  | Mr. Leslie Creery Miller, Acting Collector.       |
| 1 Feb     | 1895  | Mi John Twigg, Collector                          |
| 3 Jan     | 1898  | Mr John George Denmin Partridge Acting Collector  |
| 2 Nov     | 1893  | Mi Charles James Werr, Asting Collector           |
| O Jan     | 1890  | Mr John George Denman Putudge, Acting Collector   |
| I Aug     | 1899. | Mr Llewellyn Eddison Buckley, Acting Collector    |
| 5 Nov     | 1899  | Mr John George Denman Partridge, Acting Collector |
| 6 July    | 1900  | Mr John Arthur Cumming, Acting Collector          |
| 3 Oct     | 1901  | Mr Alexander Gordon Cardow, Collector             |
| 3 Peb     | 1903  | Mr Charles George To thunter, Acting Collector    |
| 3 Dec     | 1903  | Mr. Withew Young, Acting Collector                |
| 5 Dec     | 1903  | Mr Arthur Rowland Knapp, Acting Collector.        |
| Oct       | 1 )04 | Mr James Perch Bedford, Acting Collector          |
| I Nov     | 1905  | Mr. Edward Labouchere Thornton, Acting Collector. |

210 NADURA

# CHAPTER XII.

# SALT, ABKÁRI AND MISCULLANEOUS REVENUE

Sair - Furth wilt - Saltpetic Alkari And Oliv M -- Arrack -- Foreign liquor -- Todly Opinin and hemp-drags INCOM - IAX. SIAMPS.

CHAP XII

The salt consumed in Madura comes chiefly from the factories in the Tinnevelly district. The lighter Bombay product has not so far entered into competition with this. The fact that the frontiers of Pudukkóttai and Travancoie States both march in places with those of Madura occasions no difficulty in the maintenance of the Government monopoly, for the Durbai of the former State con ented in 1887 to entirely prohibit the manufacture of salt and salt-earth within its limits on condition of receiving from the British Government an annual compensation of Rs. 38,000, while that of the latter agreed, by a Convention of 1965 to adopt within the State the British Indian selling price. In the one case, therefore, there is no salt to smuggle across the frontier into Madura and in the other there is no inducement to smuggle it.

Farth salt

Earth-salt has never been largely manufactured illicitly in any part of Madura except. Mélúr taluk, where done sult-carth occurs with any frequency. In this area, however, the temptation to make it is considerable, as there are many places on the numerous rocky hills which serve a admirable evaporating pans and the local, alterath makes very pure and white salt. Formerly the Kaltans and Valuvans of this part regularly made this illicit product, and counterous affrays o curred in consequence, between them, and the Ponce, and only a few years ago some 70 cases of illicit manufacture, were detected in and about the one vallage of Karavapatti, about eight miles north-west of Mélúr.

The process of manufacture was the same as elsewhere, the salt earth being placed in a chattern the bottom of which was a small hole plagged with a bit of rag. Water was then stirred with it, and the brine so formed filtered through the hole into a smaller pot placed beneath, and was eventually evaporated in the sun in shallow pans made on the rocks.

Saltpetie

Saltpetre is only refined at one place in the district (a factory owned by a Shanan at Kusayapalaiyam, a hamlet of Anuppanadi,

just south of Madura town) and operations there are on a small CHAP. XII. scale, less than 500 maunds being made in the latest year for which figures are available

SALT.

Round about Palm and Ayakkudi a good dear of crude saltpetre is made by the ordinary process of lixivisting the alkaline offlorescence of the soil, and this is sent to be refined at Dhárapuram in the Combatore district, whence a good deal of it is ultimately exported to the Nilgiris to be used as a manure on the coffee-estates there

The abkarr revenue of the district consists of that derived from ARRARI AND arrack, foreign liquor, toddy and hemp-drugs Statistics regarding each of these items, and also concerning opium, will be found in the separate Appendix to this Gazetteer

OPRUM.

The arrack reverse is managed under what is known as the Arrack. contract distillers supply system, under which the exclusive privilege of manufacture and supply of country spirits throughout the district is disposed of by tender and the right to open retail shops is sold annually by auction. The successful tenderer at present is M R Ry T Ratnasvámi Nádár, who makes the arrack from palmyra jaggery at his distillery at Tachanallur in Tinnevelly and supplies the district from a warehouse in Madura town

No difficulties occur with Pudukkóttai State made in the distillery there is about the same strength as the Tachanallur brand, and the duty levied is nearly as high as in British territory, so prices on both sides of the frontier are fairly equal. The case of Travancore is less simple, but the existing rate of duty on this side of the boundary is not high enough to encourage snuggling

The supply of foreign liquor is controlled in the usual manner, Foreign licenses to vend wholesale or retail being issued on payment of the liquor. prescribed fees. This liquor all comes from Madias. It appears to be growing in popularity with the richer of those classes which are not prohibited by caste custom from touching strong waters, and to be in some degree ousting the cheaper but harsher country spirit

Since October 1895 the toddy revenue has been managed on Toddy. ] the tree-tax system, under which a tax is levied on every tree tapped and the right to open retail shops is sold annually by The today is obtained chefly from executat, but to some extent from paleryra, paler. The number of the former tapped is eight or ten times as many as that of the latter trees are never utilised, nor except here and there in the Lower

Palms, are sago palms. Cocoanut and palmyra toddy are never

ABKARI AND OPILM.

CHAP. XII. blended in the shops, but are sold separately, some consumers preferring one, and some the other. The best cocoanut palms are those in the neighbourhood of Madura town, and along the banks of the Vaigai, and toddy is sent from these, in casks by rail and road, as far as Mélúr in the north-east, Ramnad in the southeast and Virudupatti in the south-west

> The toddy-drawers are all Shanans by caste, and their methods do not differ from the ordinary They employ Pallans, Paraiyans and other low castes to help them transport the liquor, but Musalmans and Bráhmans have in several cases sufficiently set aside the scruples enjoined by their respective faiths against dealings in potent liquors to own retail shops and (in the case of some Musalmans, at least) to serve then customers with their own hands

> Toldy shops sometimes proclaim their presence by a sign consisting of the small earthen pot which is specially used for toddy inverted on a long stick, while arrack shops similarly display a glass bottle

> No smuggling appears to take place from Pudukkóttar or Travancore States The former has adopted the tree-tax system and the selling price of toddy differs but little on the two sides of the frontier. The boundary of the latter where it adjoins Madura, consists of a high range of hills on which toddyproducing trees do not grow and across which it would be a difficult matter to smuggle a drink which keeps good for so short a 'ime.

> The consumption of toddy is usually heaviest at the periods of the year when paddy seedlings are transplanted into the fields and when the paddy harvest is reaped. The cooly classes, the chief consumers of this drink have money in their pockets at those seasons and moreover are so continuously at work that they require a pick-me-up in the evening Judged from the official statistics of the incidence of the revenue therefrom per head of the population, the consumption of toddy in Madura is comparatively small, and the similar incidence of the revenue from toddy and arrack together is lower in this district than in any other in the south except Tinnevelly

> $\Lambda$  little sweet toddy and some palmyra paggery is made at Páganattam and Nallur in the Dindigul taluk and at Sandaryúr in Tirumangalam, where palmyra trees are plentiful, but practically nowhere else

Optum and hemp-drugs.

The sale of opium, ganja and poppy heads is controlled on the usual system

Opium is supplied from the Madras storehouse, bling from the storehouse at Daggupád in the Guntúr district and ganja from this latter and that at Kaniyambadi in North Arcot, where the crop from the Javadi hills is kept. The consumption of ganja in the district is considerable, owing chiefly to the number of north-country burrages (who are greatly addicted to it) who pass through on their way to the sacred shrines at Madura, Palni and Neither Pudukkóttai nor Travancore produce either opium or hemp-drugs, and they are supplied with both from the British storehouses Consequently no difficulties about smuggling arise

CHAP. XII. ABKÁRI AND Oritm.

Income-tax is levied and collected in the usual manner; Income-tax. statistics will be found in the separate Appendix to this volume Including the zamindaris of Rammad and Sivaganga (separate figures are not available for the other taluks by themselves) the incidence of the tax per head of the population and per head of the tax-payers both in the friennium ending with 1901-02 and in that ending with 1904-05 was higher in Madura than in any other district in the Presidency but the Nilgins and the Presidency town, the circumstances of both of which are exceptional. This, however, is largely due to the presence, in the Tiruppattur and Tiruvadanai divisions of Sivaganga, of large numbers of the wealthy Náttukóttar A special Deputy Collector has recently been appointed to relieve the deputy tabilidars and the Divisional Officer of the heavy work connected with the assessment to the tax of these people, whose accounts and methods of business are complicated and who trade all over India, Burma, Coylon and the Straits Settle-The collection of the tax under Part II of the Act (profits of Companies) is increased by the existence in the district of a large number of 'Ela nathis,' or auction that associations

Both judicial and non-judicial stamps are sold on the system usual elsewhere statistics of the receipts will be found in the separate Appendix The amount of the revenue from stamps in a district has with justice been held to be an index to its prosperity, and judged by this criterion Madura is a wealthy tract; for (including again the Ramnad and Sivaganga zamindaris) the receipts within it from the sale of judicial stamps in the latest year for which figures are available were higher than in any other district in the Presidency except Tanjore and Malabar, and those from non-judicial stamps were in excess of the figures of any district excepting Malabar.

STAMPS.

#### CHAPTER XIII.

#### ADMINISTRATION OF JUSTICE

Popula Cours Cour Jesus - Institute courts - Amount of litigation --Registration Comman Itsirci - The various tribunals-Crime-Criminal Caster Porner Previous system -- The existing force JAMS APPLADIX, I set of Judges

I ORMIR Course.

CHAP XIII. In the days before the Company acquired the district there were no regular courts, either evil or criminal In the time of the Náyakkans the poligais to whom (see below) the responsibility for the suppression of crope within their estates had been delegated admini tored criminal pistics in a rough and ready way and also constituted the only civil tribunal available in rural parts. Suits were also settled by arbitration, by the intervention of the friends of both parties, by ordeals by fire, od and water or by one of the wearing to the truth of his case before the god of some The Nivakkans appear, from native MSS, to have themselves held a kind of court at their capital in which quariels were settled, with the aid of learned Brahman as essors, as far as Lossible in accordance with the Lnown customs of the caste or castes Thu it is recorded that the king decided a dispute between the Sedan weavers and another easts as to which of them was entitled to precedence in receiving betelon public occasions, cal settled a quarrel between the Sarvites and the Vaishnavites regarding the placing of a certain image in the Pudu mantapam at Madura

CIVIL JUSTICE.

Under the Muhammadan governors who followed the Nayakkans, matters were apparently managed on an even more casual system.

For some time, too, after the British required the country there were no regular courts. Rebels and freebooters seem to have been dealt with by nairful law, and other criminals were punished by the Collector, who also settled such civil cases as were brought before By the Regulations of 1802 which introduced Lord Cornwalls' judicial system into Madras the first Zilla Court was established at Ramnad and the Collector's judicial powers were In the Appendix to this chapter will be found a list who thenectorward administered justice in the of the Judge Appeals from the Zilla Court lay to the Provincial Court at Technopoly The former was soon moved from Rammad to Subsequent changes in the judicial system were the same in principle as elsewhere and it is not necessary to trace

In 1816 district munsifs were established in a CHAP. XIII. few places under Regulation VI of that year Act VII of 1843 effected important alterations in the system, the Provincial Courts of Appeal being abolished and new Zitla Courts established with far wider powers than their predecessors. The existing District and Sessions Court was established by the Act of 1873

CTS TI. Justice.

Besides this last tribunal there are in the district two Sub-Courts, Existing those of Madura (East) and Madura (West), the usual district and courts. village mansifs, and revenue courts for the trul of suits under the tenancy law, Act VIII of 1865

The district mansife are four in number; namely, those of Dindigul, Madura, Periyakulani and Tirumangalam.

More village munsifs hear civil cases in Madura than in any other district, and the Bench Courts established in 1895 under Act I of 1889 at the various taluk head-quarters also try more suits than the similar bodies in any other Collectorate

Maduia is one of the most litigious areas in the Presidency, Amount of Including the Ramnad and Sivaganga zamindaris, the ratio of linguism. suits to population is higher in this district than anywhere else except Tanjore, Malabar and Tinnevelly

The registration of assurances is effected in the usual manner Registration. A District Registrar is located at Madura and there are eighteen sub-registrars. The latter are stationed at the eight taluk headquarters and also at Védasandúr in Dindigul, Porméni and Sólavandón in Madura, Nattam in Mélúi, Sattuapatti in Palni, Bódmáyakkanúr and Uttamapálargam in Perryakul im and Kalligudi, Péraiyúi and Usilampatti in Tirumangalam

The criminal tribunals are of the same classes as in other Special magistrates exercise powers under the Towns Nuisances Act in Naftam and Bodinayakkanur and benches with tubunals. second-class powers sit at Dindigul and Madura

CRIMINAL JUBILEE. The various

The district is one of the most criminal in all Madras average of ten years' statistics shows that the number of persons who were convicted in it of the graver classes of crime was higher than in any other Collectorate, and that in respect to offences against the public tranquillity it stood at the head of all the districts, in regard to thefts was second among them; in respect to murders, harts and assaults and cattle thefts, ranked third; was fourth in other offences against property, and fifth in culpable

The position of Madura in these tables is no doubt adversely affected by the facts that the figures are absolute, and not worked

homicides and dacorties

CHAP. XIII CRIMINAI JUSTICE, out proportionately to the population, and that including the Ramnad and Sivaganga zamindaris the district is one of the most populous in the Presidency. But none the less the results are striking. Dacoities of travellers on the public roads used until recently to be common, but the gangs which infested the most unsafe of the roads, that from Aminayanáyakkarúr to Periyakulam, have now been broken up and this class of crime is comparatively rare. Special road talayáris paid from Police Funds, still patrol the Dindigul-Palmi road.

Criminal castes.

Jail statistics amply prove that a very large proportion of the crime is committed by one easte, the Kallans, and it is not too much to say that if these people could by any miracle be reclaimed from their evil ways the district would immediately lose the unenviable reputation it now possesses. Some account of the community and its methods has already been given on pp. 88-96 above.

The other criminal eastes may be dismissed in a few words. The Marayans and Agamudayans, who are prominent in the Rammad zamindari and the north of Tinnevelly, commit but little The Kurayans and Valaryans give some trouble in Palm taluk, the former being addicted chiefly to theft and the latter being during at house-decouve especially on the Combatore A certain number of wandering gangs, composed of castes who are generally classified as criminal, visit the district, but their share of the crime committed is small. They are chiefly Oddes (Woddahs) from Salem and Anant (pur, Valagans from Counbatore, Dasaris from the Nebore country and Togamalar Kurayans from The lattwo especially the Togamilai Kuravans, are often prominent at festivals, where they commit much skilful petty theft among the pilgrim — Several other sub-divisions of the Kuravins, such as those which practise car-boring and basket-making are common in the district, but they are usually harmless folk

Potri i Previous systems As in the other southern districts of the Presidency, the only police force in Madura in the days before the Company acquired the country was that supplied by what was known as the kárali system. This was arranged as follows. In the days of the Navakkans, as has been explained in Chapter XI (p. 180) above, the district was divided into a number of feudal estates which were handed over to chiefs called poligars on condition that they collected the revenue sent a certain proportion of this to the royal exchequer, spent a part on maintaining a fixed quota of troops ready for immediate active service, and were responsible for kárali or the maintenance of law and order, in their charges

The last of these duties was usually fulfilled by appointing a CHAP. XIII. head kávalgár, or watchman, who was given land free of rent, and was authorized to collect certain periodical fees in money or kind from the inhabitants on the understanding that he put down crime and made good any property which was stolen Under this head kávalgár were a number of subordinate kávalgárs who received similar emoluments and undertook a similar responsibility in each village or group of villages

After the downfall of the Nayakkans, the system was less rigorously enforced, and it degenerated by degrees into httle less than the organized extortion of black-mail

When the British took over the country they accordingly resumed the mains and emoluments of the head kavalgars, and themselves took over their duties by appointing talaivaris and peons to guard the villagers from thefts. The system was a failure The talayarıs were badly paid and worse supervised, and the conflict between their revenue and police duties resulted in the neglect of the latter

The present police force, like that in other districts, was estab- The existing lished by Act XXIV of 1859. It is under the control of a As elsewhere, it includes a 'reserve' of picked superintendent men at head-quarters who are better drilled and armed than the main body and would be of use in case of open disturbance of the public peace

The prisons of Madura comprise the District Jail at the headquarters, and the sub-jails at the stations of the tabsildars and deputy tahsildars elsewhere

The present District Jail stands (see the map facing p. 258) to the north-east of Madura town and just north of the road thence The building was begun in 1866 with convict labour and was finished, at a cost of about Rs 65,000, in December 1869 A proposal to locate it on the race-course was thought to be dangerous, since if an outbreak occurred among the convicts when the Vaigar was in flood it would not in those days have been possible to cross the river to suppress it. The old District Jail was in the building near the north-west corner of the temple which is usually called 'Mangammál's Palace,' and the civil prisoners remained in this even after the convicts had been transferred to their new quarters

In August 1872 the construction of separate wards at the new iail for civil debtors was sanctioned, and these were completed in 1874-75 at a cost of nearly Rs 20,000 In 1882-83 separate wards and solitary cells for female prisoners were built cost Rs. 10,000.

Potice.

JAILS.

# OHAP. XIII

## APPFNDIE

#### APPENDIX

# List of Judges

| 1         | í                  |              |                                         |
|-----------|--------------------|--------------|-----------------------------------------|
| No        | Date               |              | Name                                    |
|           |                    |              |                                         |
| 1         | ]                  |              |                                         |
| 1 1       | 20 Oct             | 1805         | Mr D Cockburne                          |
| 2         | 5 June             | 1806         | Mr W R Irwin                            |
| 8         | 25 Sept            | 1806         | Mr J D'Acie (Acting)                    |
| 1 1       | 31 Oct             | 1806         | Mr W R Irwin                            |
| 1 5       | 18 Jan             | 1808         | Mr T' A, Oakes (Acting)                 |
| 1 (1      | 1 May              | 1808         | Mr W R Irwin                            |
| 7         | Al Viy             | 1810<br>1410 | Mr. E. Powney (Acting)                  |
| 8         | 21 July<br>17 Aug. | 1810         | Mr. G. P. Cherry (Acting)               |
| 10        | 15 April           | 1811         | M: E l'owner (Acting)<br>Mr J Long      |
| 10        | (Norce             |              | 1 a Long                                |
| 11        | 11 Sept            | 1812         | Wr W O Shakespeare (Acting)             |
| 12        | 11 Nov             | 1812         | Mr J Long                               |
| 13        | 6 Aug              | 1818         | Mr J Riddell                            |
| 14        | 26 Mas             | 1811         | Mi W O Stakespenie (Acting)             |
| 15        | 7 March            | 1817         | Wi W O Shakespeare                      |
| 1         | (No rec            |              | 1                                       |
| 16.       | 17 fan             | 1822         | Mr G W Saunders (Acting)                |
| 17        | 23 Feb             | 1522         | Mr W O Shakespene                       |
| •         | (No rec            |              | 1                                       |
| 14        | 18 lury            | 1827         | Mr S Nicholls                           |
| 19        | 31 Aug             | 1847         | Mr II Wroughton (In charge)             |
| 20        | , 21 Oct           | 1127         | Mi S Nicholls                           |
| 21        | 14 Pab             | 1528         | Mr W R Taylor (Acting)                  |
| 22        | 22 Dec.            | 1828         | Mr. L. Bannerman (Acting)               |
| 1 23      | 27 Marc'ı          | 1830         | Mr A E Augelo (Acting)                  |
| 24        | 2 June             | 1830         | Mi E Binnerman                          |
| 25<br>26  | 26 Det             | 1832.        | Mi J C Scott (Acting)                   |
| 27        | 7 May<br>19 Feb    | 1 (1434)     | " TO STRONGE (ACTURE)                   |
| 25        | 17 March           | 1835         | Mr. R. H. Williamson (In charge)        |
| 211       | 28 July            |              | Mr J C Sectt (Acting)<br>Mr G 5, Hooper |
| 30        | Mny                | 1836         | Mr E P Thompson (Acting)                |
| 31        | 5 Oct              | 1537         | Mr D R Lamond (In charge)               |
| 32        | 20 Ang             | 1838         | Mt T A Austruther (Acting)              |
| 3.3       | U Oof              |              | Mr W. Flhott (Acting)                   |
| 34        | 3 July             | 1840         | Mr H Balongton                          |
| 85        | 24 Feb             | 1841         | Mt J Horstey (Acting)                   |
| 36        | I June             | 1841         | Mr G I Bishop (Acting)                  |
| .37       | 6 July             | 1911         | Mr. J. Horsky                           |
| 38        | 16 Oct             | 1841         | Mr F Copleston (In charge).             |
| 39        | 20 Oct             | 1841         | 'Mr J G : Brune (Acting) -              |
| 40        | 2 March            | 1842         | Mr W Elliott (Acting                    |
| . • • • ( | 9 June             | 1842         | Mi. W A Forejth (Acting)                |
| 1 49 1    | (No rec            |              | M. U. D. 1                              |
| 12        | 9 Jan              | 1843         | Mr W Donglas                            |
| 14        | 6 Sept<br>10 Oct   |              | Mr W Ellioft (Acting)                   |
| 16        | Dec                | 1844         | Mr (1 S Greenway                        |
| 146       | Dec                | 1846         | Mi. ('R Baynes                          |
| 1 1       | Dec                | 1030         | were to the the the                     |
| ٠.        | <del></del>        |              |                                         |

<sup>\*</sup> The entries Nos. 1 to 44 were prepared from the records available in the Collector's office, and the date given against each officer is the date of the first of the letters written by him to the Collector, and not that of his appointment.

# List of Judges-cont.

#### CHAP. XIII.

Appendia.

| No.      | No. Date.       |              | Date. Name                               |
|----------|-----------------|--------------|------------------------------------------|
| 47       | Feb.            | 1855         | Mr. A W Phillips                         |
| 48       | 14 April        | 1855.        | Mr. T Clarke.                            |
| 49       | Oct.            | 1855         | Mr. H D Cook.                            |
| 50       | April           | 1856         | Mr A W, Phillips,                        |
| 51       | 18 Jan          | 1858         | Mr. D Mayne.                             |
| 52       | 11 March        | 1858         | Mr R R Cotton                            |
| 53       | 17 Feb          | 1864         | Mr J. D Goldirgham.                      |
| 51       | 1 March         | 1864         | Mr C R. Pelly,                           |
| 55       | 1 Feb           | 1865         | M1 J D Goldingham                        |
| 5C       | May             | 1866         | Mr. C. N Pochin                          |
| 57       | Oct.            | 1865         | Mr R R Cotton                            |
| 58       | April           | 1867         | M <sub>1</sub> E C G Thomas              |
| 59       | June            | 1868         | Mr G R Sharpe                            |
| 60       | 28 Sept         | 1868         | Mi J R Daniel.                           |
| 61       | 1 Oct           |              | Mr J D Goldingham                        |
| 62       | 23 Oct.         | 1872         | Mr P P. Hutchins.                        |
| 63       | 13 March        | 1874         | Mr F II Woodrofte                        |
| 1,4      | 30 July         | 1875         | Mr H W Bliss                             |
| 65       | 1 Sept          | 1875         | Mr W H Glenny.                           |
| 66       | 15 Dec          | 1875         | Mr P P Hutchins                          |
| 67       | lo June         | 1879         | Mr W A Happell                           |
| 68       | 1 Sept          | 1879         | Mr P P hutchins                          |
| 69       | 28 Maich        | 1881         | Mr E Turner                              |
| 70       | 1 May           |              | Mr P P Hutchins,                         |
| 71       | 6 July          | 1881         | Mr C W W Martin                          |
| 72       | 17 Nov          | 1881         | Mr. E Turner Mr. P. Wutchins             |
| 73       | 28 Feb          | 1862         | Mi E. Turner                             |
| 74       | 7 Dec           | 1882         | Mr T. Web                                |
| 75       | 1 Sept          | 1884         | Mr. L. Moore                             |
| 76       | 10 Sept         | 1886         | Mr T Wen                                 |
| 77       | 23 Oct          | 1886<br>1888 | Mr H T Ross                              |
| 78       | 2 March         | 1890         | Mr J Twigg                               |
| 79       | 1 Sept<br>1 Jan | 1891         | Mr T Wen                                 |
| 80<br>81 | 27 July         | 1891         | Mr S Russell (Additional Sessions Judge) |
| 82       | 5 March         | 1892         | Mr S II Wynne                            |
| 83       | 9 Jan           | 1893.        | Mr J W F Dumergue                        |
| 81       | 8 April         | 1896         | Mr. G E L Campbell                       |
| 85       | 22 June         | 1896         | Mr A F Pmhey                             |
| 86       | 24 Oct          | 1896         | Mr S Russell                             |
| 87       | 28 Feb          | 1899         | Mi II Moberly                            |
| 88       | 7 April         | 1905         | Mr J Hewetson                            |
| 89       | 9 March         | 1906         | Mr A F Pinhey                            |

220 MADURA,

## CHAPTER XIV.

## LOCAL SELF-GOVERNMENT.

The Local Boards.—The Unions.—Finances of the Boards. The five municipality.—Improvements effected by it.—The water-supply scheme Dramage Dindigal municipality.—Water-supply.—Palm manipulity.—Perryakulam municipality.—Kodarkanal municipality.

CHAP XIV

Oursing the five municipalities referred to below, local affairs are managed by the District Board and the four taluk boards of Dindigut, Madura, Mélur and Tirumangalam The jurisdictions of the first and last of these latter correspond with those of the divisional officers of Dindigul and Tirumangalam, and the Madura and Mélúr taluk boards have charge respectively of the taluks after which When the Local Boards Act of 1884 was first they are named introduced into the district, the three taluks of Dindigul, Palni (which then included Kodarkanal) and Perryakulam had each their own taluk board; the charge of the Tiramangalam board included so much of the Madura taluk as lay south of the Vargar; and the rest of Madura and all Mélür were directly under the District Early in 1887 the part of Madura south of the Vargar was transferred to the care of this latter body, and later in the Salar year the Madura and Mélur taluk boards were constituted The Pindigul Palm and Perivakulam boards were amalgamated m 1891

The Unions

Nimiteen of the larger villages have been constituted unions. Under the Dindigut board are those at Ayyampálaiyam, Ayakkudi, Bódinavakkanúr, Chanamanúr, Gúdalúr, Kalayamuttúr (Neikkárapatti) Kambam, Kilamangalam, Mélamangalam, Uttamapálaiyam and Vidasandur, under the Mélur board, those at Mélur and Nattam, and under the Tunmangalam board those at Nilakkóttai, Peraivín Sólavandan, Tirumangalam, Usilampatti and Vattila-Of these, Nilakkottar was established in 1888, Gudalur in 1901 and all the rest in 1885 As elsewhere, the chief item in then meome is the bouse-tax, and this is levied at the maximum rates allowed by the Act in all of them except Sólavandán and Tirumangalam (where it is collected at three-quarters of this maximum) and Peraivur and U-dampatti, in which only half rates The meidence per house is lowest (nine annas or less) in Kalayamuttur and Ayakkudi, and highest (Re 1-10-2) in

the flourishing town of Bodinayakkanur In 1905 the Collector CHAP. XIV. suggested that the last-named place, sanitary conditions in which have long been unsatisfactory, should be constituted a municipality, but Government vetoed the proposal

THE LOCAL BOARDS.

the Boards.

The separate Appendix to this volume contains statistics of the Finances of receipts and expenditure of the boards and unions Including the figures for the Ramnad and Sivaganga zamindaris, the incidence of local taxation per head of the population, both including and excluding the receipts from tolls, and also the similar incidence of the total local fund receipts, are greatly below the average for the Presidency as a whole, or the level in the adjoining districts of Tanjore and Innevelly The figure is brought down by the unusually low incidence in the country under the Dindigul and Tirumangalam boards, and the inference arises that these areas are by no means overtaxed

The chief source of the receipts is the land-cess, which is levied at the usual rate of one anna per rupee of the land assessment Next comes the house-tax, and then the tolls, which are fixed at three-fourths of the maximum rates allowed by the Act. Other conspicuous items are the income from markets, which is larger than in any other district except Coimbatore, and that from the produce of the avenue trees, which is exceeded only in South Arcot and Salem.

The principal objects on which local funds are expended are (as usual) the roads, the hospitals and dispensaries, and the These have already been referred to in Chapters VII, schools IX and X respectively

The five municipal towns are Madura, Dindigul, Palni, Pernyakulam and Kodaikanal The first two of these places were originally constituted municipalities on 1st November 1866 under the old Towns Improvement Act X of 1865, and continued as such under that enactment's successors, the Towns Improvement Act III of 1871 and the present District Municipalities Act Palm and Periyakulam municipalities were founded much later A committee which reported in 1884 on the extension of local self-government in this Presidency recommended that as a general rule all places which had 10,000 inhabitants and upwards and were also the head-quarters of a tahsildar or deputy tahsildar should be turned into municipalities Both Palni and Periyakulam came within this description and on 1st April 1886, in spite of the vehement protests of their population, they were constituted municipal towns accordingly Kodaikanal was made a municipality on 1st October 1899 It is much the smallest in the Presidency.

The Five MUNICE-PALITIES. 222

MADURA.

OHAP. XIV.
THE FIVE
MUNICIPALITIES.

The medical and educational institutions maintained by the councils of these various towns have been referred to in Chapters IX and X respectively, and it remains to consider their other permanent undertakings

Madura munidipality The Madura municipal council consisted in 1884 of sixteen members, of whom seven were elected by the rate-payers and the rest nominated by Government. In the next year the number on the council was raised to 24, of whom 18 were elected. Soon afterwards factions arose, and by 1891 disunion had reached such a pitch that Government deprived the council of the power of electing its own chairman. The privilege was restored in 1896. A paid secretary to assist the chairman was appointed in 1898, but the step was not altogether a success and in 1902 the council decided to have as chairman a full-time officer on a salary of from Rs. 400 to Rs. 600. This arrangement still continues. The addition of another example of the council to 25.

Improvements effected by it

The permanent visible unprovements effected by this body since it was first established are many In 1871-72 a municipal office was provided by aftering at a cost of Rs 5,000, an outlying building belonging to Turumala Nayakkan's palace. In the same year was put up the clock which adorns one of the two turrets at the east end of the palace. In 1873 the then maternity hospital was extended at a cost of Rs 2,500 and in July 1876 the branch dispensary, on which Rs 18,000 had been spent was opened 1384 the causeway across the Vargar was put in thorough repair, trees were planted in the streets, the People's Park referred to on p 261, was forgued and the first wat r-supply project (see below) was carried into effect, and at about the same time the council subscribed Rs 10,000 to the bridge across the Vargar (see p. 156) which was opened in 1389. The latest notable undertakings have been the opening of the dispensary for women and children in 1894, the laying out of the garden called the Edward Park which was opened on Coronation Day and the provision of the greater part of the cost of the erection of the excellent new range of buildings for the hospital referred to on p. 172

The watersupply scheme The first water-supply propert for Madura was suggested as long ago as 1849. The scheme consisted in widening the Pallavaravan channel, which takes off from the Vargar about  $4\frac{1}{2}$  miles above Madura, and leading it along a high earthen embankment into a reservoir in the town. The supply would have been very fitful, as the water only reached the channel on the rare occasions when the river was in fresh. It was intended to utilise the water,

MUNICI-

PALITIES.

not only for drinking, but for flushing the side-channels in the CHAP. XIV streets. An estimate for Rs 28,600 was sanctioned in 1851 1859, Rs 20,000 had been spent, but the work was still unfinished and it was calculated that Rs 18,800 more than the amount of the original estimate would be required. In 1862, 1863 and 1864 fresh estimates were sanctioned, and the expenditure eventually amounted to Rs 51,200 The project, however, was never completed In the seventies several other schemes were suggested or discussed, but none of them ever came to anything 1

In 1884 a new scheme, due to Mr. Crole, the then Collector, was carried out. This consisted in sinking a masonry well in the bed of the Vargar (near the Maya mantapam just above the Valgar bridge) to tap the copious underflow of that river, and pumping the water thence by steam to an iron cistern placed 27 feet above the ground near the 'clephant stone' (see p 267) at the southern end of the canseway Water was also supplied to the golden-lily tank in the Minákshi temple on the trustees of that institution paying the cost of the pipes. This, the first regular water-supply scheme in the Madras Presidency, was a great success as far as it went. The high floods of November 1884 did some damage to the well and the pipe, but in the next year a bigger pump was put down, another well was sunk and linked with the first, larger pipes were laid and another eistern was put up near Blackburne's lamp (see p 267). By the end of the year 1887-88 a third well had been made and the pipes had been carried through seventeen streets containing nearly two-fifths of the total population of the town The outlay had amounted to Rs. 70,000

The rapid increase in the population of the town necessitated still more water, however, and it became evident that a more comprehensive scheme was essential Eventually Mr J A Jones, then Sanitary Engineer to Government, designed the project which is now working. This was sanctioned in 1892. The cost of it was Rs 4,27,050 and Government made a free grant of half this sum and lent the council Rs 1,96,000 in addition. The project consisted in tapping the underflow in the Vaigai by erecting a barrage wall across the river at a point so far above the town as to be safe from contamination, making a filtration gallery just above this wall, running the filtered water thus collected into a well on the bank, and thence raising it by steam pumps to a point from which it would supply the town by gravitation. The annual charges for the extinction of the loan from Government in thirty

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See The water-supply of Madura by Mr. J E O'Shaughnessy, Madras, 1888.

224

THE PIVE MUNICI-PALITIES.

CHAP. XIV. years were estimated to be Rs. 12,868 and for pumping Rs. 19,885, making the total cost of maintaining the scheme Rs. 32,753.

The work was completed in two years and opened on 1st May But long before it was finished the discovery was made that the barrage wall had been placed by Mr Jones in a most unfortunate spot This had been selected chiefly on engineering grounds, because it was believed that the superficial area of the water-bearing strata there was larger than elsewhere; but as a matter of fact a ridge of rocks runs across the river-bed not far above the barrage wall and turns the underflow out of the bed into subterranean ways to the west, through which it eventually finds its way back into the river opposite the town, but below the barrage The big well at the spinning-mill near the railway-station taps one of these underground springs and contains an extraordinary supply, but the amount available at the barrage was quite unequal to the demand

An attempt was made to meet this radical defect in the scheme by carrying the filtration gallery right across the bed at an additional cost of Rs 22 000 This did but little good, so in February 1895 a collecting channel was excavated for some 1,300 yards upstream from the barrage. This was filled up by a fresh a couple of months. It was excavated again in July in the same year and the filtration gallery was also covered with gravel, instead of sand, to assist percolation In 1899 the supply was temporarily increased in the dry season by opening the sand-slutees in the Chittanai anicut and letting some of the Perijar water down the river, but t ere are many objections to the systematic adoption of this course, and after much discussion an estimate for Rs 1,32,000 has been drawn up for cutting a trench for some 3,350 yards up the bed, through the ridge of rocks above mentioned, and laying in it an This is now before the council 18 inch stoneware pipe

Dramago

A scheme for the drainage of that part of the town which is bounded by the four Mási streets, the population of which is about 23,000, was completed in 1902. It was designed on the Shone system and provides for leading the sewage into four ejector stations serving an equal number of separate areas and actuated by compressed air supplied through iron pipes from a central station. sewage thus collected was to be passed into a sealed iron main under pressure and thence through a detritus tank and bacterial filters to a farm of about 177 acres on which sugar-cane and forage crops were to be grown The estimates amounted to 61 lakhs and the annual charges, including establishment and provision for a sinking fund, to about Rs 47,000 Against this had to be set the profit from the farm, which was put at Rs. 29,000 annually.

Government considered that the scheme was clearly beyond the CHAP. XIV. resources of the municipality, and the Sanitary Board accordingly so revised it as to reduce the cost to 34 lakhs. The reduction was effected by substituting pumping by oil-engines for the Shone system of raising the sewage, by simplifying the treatment of the sewage at the outfall, and by reducing the area of the proposed The Sanitary Board calculated that, adopting these principles, a scheme for the whole town could be carried out for ten lakhs and that the annual maintenance charges would amount to Rs. 63,000. Government have asked the Sanitary Engineer to prepare detailed estimates for such a scheme.

MUNICI-PALITIES.

The Dindigul council consists of fourteen members, of whom Dindigul nine are elected by the rate-payers. This privilege of election was conferred in 1884 and in the next year the council was first given permission to elect its own chairman. The chief permanent improvements carried out in the town have been the construction of the market (first erected in 1872 at a cost of Rs. 3,500 and since added to at a further outlay of Rs 7,500) and the manguration of a water-supply scheme

municipality.

The first attempt to provide the town with good water was watermade in 1885 by Mr. Crole, and consisted in pumping a supply from a well sunk in a neighbouring tank to a service reservoir whence it was distributed by pipes. It failed because the water was of bad quality

In 1890 the Sanitary Engineer proposed a scheme which provided for collecting a supply in an underground tunnel cut in the soft rock to the west of the railway line, and for pumping it thence to the town The estimate was for Rs 71,700 and the annual working charges were put at Rs 5,511 Government sanctioned this in the next year and gave half the cost from Provincial Work was begun in 1892, but experiments showed that the supply of water in the rock was very doubtful and Government therefore ordered that the tunnel should be made in the first instance from Provincial Funds and should only be charged to the council if it was a success. By 1894 a tunnel 540 feet long had been driven and a supply estimated at 1,000 gallons an hour was obtained, and the rest of the scheme was accordingly put in hand. The work was finished in August 1890 and consists of a gallery 8 feet wide and 511 feet long, with lateral adits, tunnelled through soft rock 44 feet below ground level, two steam pumps, a service reservoir capable of holding 91,000 gallons, and the necessary piping and hydrauts,

CHAP. XIV.
THE FIVE
MUNICIPALITIES.

' ' #

The yield from the gallery, however, belied its first promise and soon fell to only 64,000 gallons in the 24 hours. It was at first proposed to meet the difficulty by extending the tunnel, but eventually it was decided to dig a new trench in another site, the Odukkam valley. After several trials had been made and several rival schemes projected, Government eventually sanctioned, in 1904, a proposal to cut a trench about 20 feet deep and 400 yards long in the valley, nearly fill this with broken stone in which were embedded three rows of earthenware pipes one above the other. close the top of it with sand, and lead the water thus collected and filtered to the town by gravitation. The estimates amounted to Rs. 51,900 and Government made a free grant of half this sum and lent the council Rs. 16,300 more on the usual terms. The work was completed in 1905 but the supply is disappointing

Palnı municipality

The Palm council consists of twelve members, of whom four have been elected since 1897. The chairman is appointed by The council's chief undertaking has been to pro-Government vide itself with an office at a cost of Rs 4,000, but in addition a slaughter house has been built and improvements have been effected to the hospital and the medical officer's quarters present water supply is from the Vyápuri tank, into which the whole drainage of the town flows uninterruptedly. Consequently cholera is common enough, and is sometimes carried hence all over the country by the pilgrims to the Subrahmanya shrine in The richer classes get water brought in from the the town Schemes for running an intercepting sewer round Shanmuganadi the foreshore of the tank and for pumping water from the river have been suggested, but they are beyond the means of the council, and the present policy is to endeavour to check the pollution of the foreshore of the tank

Periyakulam municipality

The Penyakulam council is constituted like that of Palni Except that it has built a small hospital and a choultry, it has done nothing outside the usual routine duties. Drinking-water is obtained from the Varahanadi, which flows through the middle of the town and receives the whole of the dramage from either bank. The Berijam project, referred to on page 125, will shortly, however, render available a purer supply. A great need in Perijakulam is a bridge (or at least a causeway) across the Varahanadi. All the heavy traffic from Bódináyakkanúr and the Kambam valley has to cross this river, and is at present often blocked for days together by freshes; while even when only a little water is passing down, the cart-bullocks have to be shamefully thrashed and goaded to get them through the chinging mud of

which the bed consists. The municipality is constructing a CHAP. XIV suspension bridge for foot-passengers across the river at an estimated cost of Rs. 7,100.

MUNICI. PALITIES.

Kodaikanal municipality.

The Kodaikanal council consists of twelve members, none of whom are elected. The drinking-water of the station is at present obtained from wells and springs In 1902 a scheme for an improved supply was worked out This included the construction of a storage tank on the Pambar (the catchment area of which has already been reserved by Government to protect it from pollution) by damming it about 370 yards above the Fairy Falls, and the conveyance of the water by a pipe through the embankment to a cistern just below this, thence along an open channel 1,450 yards in length to a service reservoir on a ridge commanding the place, and thence throughout the station by pipes Any surplus was to be led into the lake, the supply to which is often less than the evaporation and leakage through the bund The estimate was Rs. 49,000 and the annual charges, including working expenses and sinking fund, Rs 4,300. Subsequently it was considered essential that the dam should be of masonry This raised the cost The municipal council professed its inability to to Rs 62,250 finance the scheme and the question of Government assistance is under consideration The project would not command houses built either along the Pillar Rocks road or in the Tinnevelly settlement, the two directions in which alone any large extension of the station is possible.

#### CHAPTER XV.

#### GAZETTEER.

TALUK-Agnram - Ambáturai - Áttúr - Ay yampálaiyam - Dindigul-Emikkalápuram-Enyódu-Kannisádi-Kúsakkapatti-Madár-Marunúttu - Palakkanúttu - Sukkámpatti - Tadikkombu - Tavasimadai- Védasandúr. Kodaikanat Tatuk - Kodaikana) Maduka Tatuk - Anaimalai - Anappánadi - Kodimangalam - Madura - Mángulam - Pasumalai - Situpálai - Titupparankunram - Velliyakundam. Maluk Taluk - Alagarkovil - Arittapatti --Nilakkóttai Karungalakudı-Kottan pattı - Mélái - Nattam-Tiruvádúr Tallk - Ammayanáyakkanúr-Kulasékharankóttai-Méttuppatti-Nilakkóttai - Sandaiyur - Solavandan - Tiruvodingam - Tottiyankottai - Vattilegundu. Palmi Taluk - Airaimalai - Ayakkudi-Idaiyankottai - Kalajamuttui -Kíranúr - Mambárai - Palm - Rett (yambadi - Vélúi -- Virúpakshi Aulan Taluk - Allinagaram - Ándipatti - Anurandanpatti - Podináyakkanúr - Chinnamanúr - Dévadanapatti Errsakkanayakkirúi Gentamanávakkanor- Gudaliu - Kambam - Kombat - Margarvankottai - Periyakulam -- Továzam -- Litamapaluyam -- Vadakarai -- Vubpándi - Tiri mai galam Taluk -- Ami úr - Dod teppinajakkinu -- Elumalai-Jötilnáyakkanúr-Kalligudi-Kilal kóttni - Kóvil inkulan - Kuppalanattam-Mélikkóttai--Nadukkórtai Péruvín - Puhyankulim-Sandaivín - Sáptur Tirumangalam-Usilampatti-Uttappanay akkanfii -Vakkiramangalam

#### DINDIGUL TALUK

CHAP XV

DINDIGUL (formerly called the Tadikkombu) taluk occupies the north-cast corner of the district and consists of an open plain of red hand surrounded on the cast by the Aibir hills and the Karandamalais, on the south by the Sirumalais and on the west by the I ower Palms and the little range of rocky heights running south from the Rangamalai and Karumalai peaks. The taluk slopes sharply northwards from the pass between the Sirumalais and Palms and is drained in that direction by the Kodavanár and its many tributaries Next to Palni, Dindigul gets less rain than any · part of the district and it has practically no irrigation channels. Consequently most of the land is dependent upon local rain, and the tract suffered severely in the great famine of 1876-78. Nearly a third of it is cultivated with cholam, and large areas are also cropped with cambu and samai Dindigul tobacco is well known. Like Palm, the taluk is famous for its numerous wells, and as much as 9 per cent. of its irrigated area is watered by them,

Statistics regarding Dindigul will be found in the separate Appendix to this volume. After Perijakulam, it is the largest of the Madura taluks and it contains more people, and also more Musalmans and Christians, than any of them. The climate is reputed to be particularly healthy. The chief commercial and industrial centre is Dindigul, and accounts of this and the other principal places within the taluk follow hereunder.—

CHAP. XV. Dindigul.

Agaram: Six miles north of Dindigul on the other side of the Kodavanár, facing Tádikkombu; population 5,395, police-station

The village is widely known for the festival at its Muttalamma temple which occurs in September-October and is attended by crowds from near and far The building faces the Kodavanár and architecturally is not remarkable, but the ceremonies at the feast This latter cannot take place unless the goddess signifies her approval, which is revealed by the chirping of lizards on the northern of the two great demons eight feet high, which guard the shrine on either side If the lizards are silent, no festival occurs: and this is a bad omen for the coming north-east monsoon If the celebration of the feast is sanctioned, a -ilver chakram (quoit), which is kept in a box in the temple and held in great reverence, is first taken, for several days in succession, to a certain mantapam, where worship is paid it. Three days before the actual festival, an image of the goddess is made of clay and this and the box are escorted to several different mantapams with due formality On the Tuesday on which the ceremonies reach their chimax the clay idol and box are taken together to a flower-garden across the river, the box returns to the temple, and in front of the idol sacrifices of very many sheep, goats and fowls are made by those who have taken vows to do so The mud image is afterwards left to the mercy of the weather and slowly crumbles away. On the days following the sacrifices, the assembled crowd is entertained with such popular plays (acted by Kúttádis) as Harischandia nútakam and so forth.

Ambáturai: Seven miles SSW of Dindigul; population 5,702; railway-station. It stands on the high ground between the Palnis and the Sirumalais, and is as much as 997 feet above the sea. Near it is one of the highest points on all the South Indian Railway and the gradients on either side of this are severe. The village is a small weaving centre and a dépôt for the products of the adjoining Sirumalai hills, and was formerly the capital of one of the 26 pálaiyains comprised in the Dindigul country at the time of its cession to the Company. The history of this up to then is referred to on pp. 70 and 183. It was a small estate some

230 MADUBA.

OHAP. XV. Dindigul. 21 square miles in extent, of which eight square miles were on the Sirumalais. In 1795 it was reported to consist mainly of cultivable dry land and to be paying a peshkash of 1,500 chakrams annually. By 1816 it had been ravaged by the great epidemic of fever, the inhabitants had emigrated in large numbers, the poligar had misinanaged it, and the Collector had resumed it for arrears.

Attúr: Population 8,704 Ines on the upper waters of the Kodavanár, ten miles south-west of Dindigul, close under the Lower Palnis. The new Attúr ghát up these hills, now under construction (p. 156), starts from near here. A channel from the river irrigates some 750 acres assessed at Rs. 4,200 and is the only considerable work of its kind in the taluk.

Attur is locally very celebrated for its festival to Vandikaliamman, a form of the well-known goddess Kali Her temple, curiously enough, contains also an image of Muttalamma, and a feast to each of the two goddesses takes place on alternate years, turn and turn about. That to Vandikaliamma is probably the better appreciated of the two. It takes place in the month of Panguni (March-April) and the great day in it is the Tuesday (festivals to Kali are usually fixed for a Tuesday) after the full moon.

Some time before the feast begins, the Palians of the place go round to the adjoining villages and collect the many buffaloes which have been dedicated to the goddess during the past two years and have been allowed in consequence to graze unmolested ind where they willed in the fields. These are brought in to Atturand one of them is selected, garlanded and placed in the temple

On the Sumlar preceding the chief day of the feast, the village potter brings some earth to the shrine and it is consecrated and returned to him. From this he manufactures an image of Kah which is taken round the village with all kinds of music and eventually placed in the temple. The people assemble there on the Tuesday and do phija and perform the vows they have taken to the goddess during the past months.

On the Thursday occurs the great sacrificing of the dedicated buffaloes. The one which was garlanded and put in the temple is brought out, led round the village in state and then, in front of the temple, is given three cuts with a knife by a Chakkiliyan who has fasted that day to purify himself for the rite. The privilege of actually killing the animal belongs by immemorial usage to the head of the family of the former poligar of Nilakkóttai, but he deputes certain Pallans to take his place, and they fall upon the animal and slay it. Afterwards twenty or thirty other buffaloes

(the number varies with the number of people who have taken CHAP XV. vows to carry out this rito) are sacrificed on the same spot Their bodies are eventually buried in front of the shrine.

DINDIGUL.

This festival is the only one in the district at which any considerable number of these animals is thus offered up ceremony is supposed to commemorate the triumph of Káli over the buffalo-headed demon Mahishasura, which event is wonderfully depicted among the sculptures at the 'Seven Pagodas' in Chingleput district and is fabled to have occurred at Mysore (whence the name of that town) where, on the great rock overlooking the place, is a famous temple to Káli

On the Friday of the Attur feast the image of the goddess which the potter made is taken in procession again and left in a flower-garden (compare the ritual at the festival at Agaram) where sheep, goats and fowls are sacrificed before it. These doings, however, are rather private affairs than part of the real ceremonies. For a week thereafter the temple is shut up and puja is only done outside its doors Then it is formally purified by the village Panchángi Bráhman (no Brahman has thus far had any hand in any of the rites) and worship goes on as before doings have the appearance of an apology for the sacrifices which have occurred

When it is Muttalamma's turn for the festival, no buffalo sacrifices occur, but otherwise the ritual is much the same

Avvampálaiyam: A union of 13,881 inhabitants lying eighteen miles in a direct line south-west of Dindigul, in a valley of the Lower Palms belonging to the Kannivádi zamindari and watered by the Ayyampálaiyam river

The place is said to get its name from its well-known temple to It does a great trade with the Lower Palnis in the staple products of that range 'I he river is prettily fringed with cocoanut and mango topes and is crossed by a dam Messry Turnbull and Keys, in their Survey Account, complain that the wet crops under this work were annually ruined by elephants, though every effort was made to keep them away

Dindigul, the head-quarters of the division and taluk, is the second largest town in the district ats population numbering 25.182. of whom as many as 3,175 are Musalmans (nearly all of these are Rávutans) and 3,947 are Christians The place is a municipality and the station of a tahsildar, sub-magistrate, district munsif, subregistrar and bench of magistrates; is a station on the railway (39 miles north of Madura); and possesses a police-station, upper secondary school, hospital, dispensary for women and children, CHAP. XV

MANGEMENT CONTRACTOR STATE A STATE OF THE STATE STATE

travellesr' bungalow, local fund chattram and a weekly T newspaper. Its medical and educational institutions have 1 referred to in Chapters IX and X above, and its municipality water-works in Chapter XIV The Roman Catholic and Amer Missions have established stations there and built large chur (that of the former body being an unusually imposing erect and the Goanese Catholics and the Lutherans have smaller se ments. The town is a pleasant place picturesquely situated bety the Painis and the Sirumalais, and slopes up from the rails station (which is itself as much as 924 feet above the sca) to high ground on the north-west where the Sub-Collector's o and house, the district munsif's court, the American Mis compound, the hospital and other public buildings stand of to one another in an open and airy situation among fine t and amid a climate which is considerably cooler and drier i that of Madura and perhaps than that of any other large tow the district

The industries of Dindigul include the manufacture of widely-known cheroots, the making of brass locks and safes of brass and bell-metal vessels; the collection (for export Madras) of large quantities of hides and skins, which daily poster an along all the many roads leading into the town, and weaving of fine cloths by Patnúlkarans and coarser fabrics Seniyans. There is also a considerable trade in the locally gratobacco and in the products of the Palni hills, such as cardam plantains and coffee. These matters have been referred to in detail in Chapter VI and it is sufficient to note here that the is in a flourishing condition and that its population increased I much as 25 per cent in the decade 1891–1901 and by no less 96 per cent in the thirty years following 1871.

Dindigal gets its name from, and in olden days owed importance to, the great isolated, fortress-crowned rock we stands at its western end and dominates the whole of it. The called the Tinduskal, a word which is said by some (there several rival etymologies) to mean 'pillow-rock,' from the supportesemblance of the hill to a native pillow. It may be no justly likened to a large wedge lying on its side. It is about yards long by 300 wide and lies with its thin end pointing no eastwards. The top of the thicker, or south-western, end is 1, feet above the sea and some 280 feet above the ground immediately round it. The hill is almost absolutely hare of any kind vegetation, and this gives it (in some lights) a particular forbidding appearance.

CHAP. X

The fortifications, which are on the list of antiquities conserved by Government and are in excellent repair, enclose the whole of the upper part of it and are reached from the thin end of the wedge by a flight of 600 shallow steps cut on the face of the bare rock there. At the top of this flight is the one and only gate into the fort, over which is inscribed, in Persian, the usual Musalman profession of faith and a prayer to the Almighty to guard the place from harm. The walls are of brick and stone and run round the crest of the whole of the rock except in one place at the thicker end which is so precipitous and overhanging as to render artificial protection unnecessary.

The buildings within the enclosure so made are neither numerous nor remarkable. To the west of the main gate are a series of bombproof quarters with barrel roofs, sunk below the level of the walls and placed practically underground. In these, refractory poligars and other state prisoners used to be confined Above them, in more exposed positions, are two brick erections with steeply pitched roofs which appear to have been magazines and are probably of British construction. Between these latter stand the runs of a larger building which is said to have been the commanding-officer's quarters in the days of native rule, and just below them are some deep fissures in the rock which contain water in the driest season and one of which is popularly declared Lying near one of these pools, below a to be unfathomable circular brick bastion containing the foundations of a diagstaff, are two old iron cannon On the very top of the hill is a dilapidated, empty temple to Abhirámiamman which includes three separate shrines, is of no architectural interest, but contains an inscription of king Achyuta of Vijayanagar, dated 1538 A D

In their memoir on the survey of the 'Province of Dindigul,' Messrs Turnbull and Keys, who wrote in 1815-16 when the memory of such things was fresher, say that Tipu removed the image of Abhirámiamman to the town (where it still remains) so that spies might have no excuse for going through the fortress. They state that both the fortifications on the top of the rock and the works beneath it (see below) were originally built by Muttu Krishnappa Náyakkan of Madura (1602-09); that the upper fort was considerably improved in the modern style by Saiyad Sáhib (see p. 70) when he was in charge of the country from 1784 to 1790; and that it was thereafter 'entirely altered and systematically strengthened' in 1797-98 by the Company. Wilks confirms their account of Saiyad Sáhib's share in the matter, and states that in the six years previous to 1700 the foit had been 'rebuilt

OH LP. XV.

with excellent masonry, on a new line of defence, not in conformity to the exact principles of European science, but with a better attention to flanking defence?

In 1811, continues the Survey Account, the garrison and most of the guns and stores were removed owing to the great epidemic of fever which then swept through the district the fever having abated, the place was garrisoned afresh, 800 or 900 mem being posted there and it is said that there were troops At the time Messrs Turnbull and in the place as late as 1860. Keys wrote, the lower fort on the south-east side of the rock was defended by a strong mud wall faced with stones and provided with eleven bastions and a deep dry ditch. Of all this nothing now remains except a shapeless earthen mound or two. There was one entrance to this lower fort, a gate near a small temple, the brick ruins of which are still standing. Between this and the lock are the remains of a two-storied brick and chunam building which was formerly the residence of Saiyad Sahib, but in 1815-16 had been fitted out as a hospital. The sepovs, were quartered in temporary barracks. Below the south-eastern corner of the rock was a 'garden house formerly the property of Colonel Cuppage' and the remains of this still stand in a tope there

At the opposite and of the rock facing the 600 steps already mentioned, is the old Protestant cemetery. Among the tombstones in it (which have all been whitewashed by some Vandal!) are those of Harriot Hurdis (1802), sister of the famous Collector of that name; Lieutenant Thomas Wilson (1815), adjutant of one of the Native Regiments stationed here; Major John Lambe (1828) of the Honourable Company's service, William Buckley (1834), ensign in another Native Regiment, Robert Davidson (1841), Sub-Collector of Dindigul, and the Rev William Hickey (1870), a missionary of the SPG who was formerly well known in this town. Just north of the cemetery is the taluk outcherry.

South of the rock, near a small mosque and amid a pretty grove of tamarinds, stands a graceful, white, Musalman tomb, surrounded with a verandah supported by an arched coloniade, and ornamented with a dome and dwarf minarets. A Persian inscription in this shows that it is the grave of Amir-un-nissa Begam, wife of Mir Razáli Khán Bahadur, the 'Mir Sáhib of history, who was husband of Haidar Ali s wife's sister and renter of the Dindigul country from 1772 to 1782 (see p. 70 above). Mir Sáhib himself sleeps under the shadow of the great Gurramkonda rock in the Cuddapah district. The inscription gives the date of Amir-un-nissa's death as Hijra 1187, which began on 25th March 1773,

and local tradition says she died in child-birth in Saiyad Sáhib's residence above mentioned. There used to be an main for the up-keep of the tomb, and the hamlet in which it stands is mainly inhabited by Rávutans and is known as Begampur

CHAP. XV. Dindigul.

Between the fort rock and the town stretched, in days gone by, the parade-ground (still a pleasant, open maidan) and the town (or 'pettah') was itself surrounded by a mud bulwark which has now vanished. The Survey Account says that—

'There were three entrances into the Pettah, the one from Trichinopoly, Caroor and Nuttum by the East Gate; the other from Darapooram, Aravacoorchy and Pylny by the North Gate; and from Madura and Percacolum, etc., by the South—On this side of the Town the wall runs over two low rocks; the lesser one to the E stretches to the Nuttum avenue by Punnacolum, a small Tank of irrigation which is appropriated to the support of the Begumpore Mosque

The road leading from the East Gate of the Town is on both sides enclosed by a few Gentlemen's Garden Houses, and by the North Gate stand the ruins of Dr King's house, which was the finest building in its time, commanding a delightful view of the Town and the adjacent country for a few Miles A road from it to the East leads to the Darogah's Cutcherry . On the south of Moat pollium, a small village about four furlongs to the east of Dindigul, chiefly inhabited by herdsmen, are two fine Bungalows which are consigned for the residence and Cutcherry of the Collector, who resorts to Dindigul annually for forming the Junimabundy Assessment of the Country The head Cutcherry of the Tahsildar is held here, for which a fine building has been erected in the year 1801, on the East side of the village.'

Of this wall and its three gates no traces now survive Old people in the town remember them, however, and say that the East Gate was some 30 yards west of the west door of the American Church, and crossed the road by the big tamarind there; that the North Gate was just east of the junction of the roads to Palm and Védasandúr; and the South Gate not far from the Begam's tomb. The 'Punnacolum' (Pannaikulam) is now called the Aramanaikulam 'Dr King's house 'stood just west of the present hospital, across the road, and a smaller house has been put up on the site of 'Moat pollium' (Méttupálaiyam) is now known as Métturájákkalpatti The 'two fine bungalows' were the Sub-Collector's old house (which stood within his present compound, but was condemned in 1881 and replaced by his existing residence) and the bungalow immediately east of it, now unoccupied North of the back gate of this, across the road, may still be seen the foundations of the tahsildar's old cutcherry, built in 1804.

CHAP. XV. DINDIGUL, Until the middle of the eighteenth century Dindigul fort remained in the possession of the Nayakkans of Madura. One of Taylor's Oriental Historical MSS says that in the reign of Muttu Virappa Nayakkan (1609-22) one Mulikan came from Mysore and besieged it, but was driven off by the chief of Kannivadi and the eighteen poligars of Dindigul of whom he was the head. In the reign of Tirumala Nayakkan (1623-59) the Mysoreans again attacked the place and were once more repulsed, this time by Ramappayya, Tirumala's well-known general

In 1736 Chanda Sáhib seized the territory of the Náyakkans (p. 58) and placed his brother Sadak Sáhib in charge of Dindigul. In the constant wais which followed, the importance of the fort as a strategical point in the only pass between Coimbatore and Madura led to frequent changes in its possessors.

During the troublous times which ensued upon the Marátha attack upon Chanda Sáhib (p. 59) Ráma Náyakkan, an insignificant poligar of Uttamapálaiyam, surprised the place <sup>1</sup> This was perhaps about 1741. Soon afterwards the Mysore Government sent a force under Birki Venkata Rao into the country, and the officer then in charge of the foit, Mir Imám Ulla, gave it up to him without resistance (p. 69)

In 1755 Venkatapja, the Mysorean officer in command of it. reported that the poligars round about were very obstreperous; and Hadar Ali was sent to bring them to their senses Dindigul as his base. It was his first important command, and Wilks, thinks that 'this may, perhaps, be considered as the epoch at which the germ of that ambition began to unfold which terminated in his usurpation of the government of Mysore' The extraordinary case with which he quelled the poligars has already (p. 70) been mentioned, and for some years afterwards he used Dindigul as a centre for his operations against the Madura country In 1757 he salled out from it, took Sólavandán and plundered the country up to the walls of Madura; but eventually he was forced back again by Muhammad Yúsuf, Commandant of the In 1760 he marched out and attacked Vattila-Company's seroys gunda, but was driven home again by the same officer

In 1767 the place fell for the first time into English hands, the pettah being taken by Colonel Wood's detachment by escalade on the 3rd August and the fort surrendering the next day. The garrison placed there then was left without provisions, money, or instructions; and in the next year it surrendered to Haidar again.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wilks (Madras, 1869), 1, 216.

On 4th May 1783 the place once more surrendered to the English (under Colonel Lang), but was given back to Mysore in 1784 by the treaty of Mangalore Tipu Sultan came to Dindigul in 1788 to collect arrears of tribute due from the poligars, and sequestered many of their estates.

CHAP. XV.

In 1790, on the outbreak of the Second Mysore War, the fortress was besieged by Colonel James Stuart, and, for the first time in its history, made a slight defence. The English had not enough guns nor sufficient ammunition. They silenced the fort's fire on the first day (20th August) and by the evening of the next had made a very indifferent breach. As their ammunition had by that time almost run out, Colonel Stuart determined to escalade, and an assault was made that evening. It was repulsed with loss (Ensign Davidson and six other Europeans being killed), but most of the garrison abandoned the fort during the night, and early the next morning the killadár in command of it capitulated. From that time forth, the place has remained in English hands. It was formally ceded to the Company by Tipu in the treaty of 1792.

Emakkalápuram: A small village of 1,121 souls, lying about eight miles south-east of Dindigul near the Sirumalais the capital of one of the 26 palaryams comprised in the Dindigul province at the time of its cession to the Company tradition says that the original grantee of the estate was one Kámalakkayya Nayudu, who (unlike the majority of his fellows in this district) came from South Aicot, where he was the headman of Dévanámpatnam, a village now within the Cuddalore municipality. He won the good graces of the Vijayanagar king by taming a vicious charger which no one else could handle, was given Cuddalore as a reward, afterwards accompanied Visvanatha Náyakkan (p 41) on his victorious expedition into the Madura country and thereafter was put in charge of one of the 72 bastions of the Madura fort and given this pálaiyam of Emakkalápuram a small estate measuring about fifteen square miles, of which five were on the Sirumalais

Its chequered history up to the time when the British took the country has been given on pp 70 and 183. In 1795 Mr. Wynch reported that the property, though small, was in first rate order—nearly all its arable land being cultivated, and that its peshkash had been reduced from 550 chakrams to 450, which latter sum was all that it could afford to pay. About 1816, however, it was resumed for arrears and annexed to the adjoining sequestrated

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See Mackensie MSS., 1i, 141-9, which gives a history of the pálaiyam

OHAP. XV.

estate of Madúr The existing representative of the old poligar's family still draws a small pension from Government

Eriyódu: Twelve miles north-north-east of Dindigul, population 2,266 Now decayed, but formerly the capital of one of the 26 pálaiyams included in the Dindigul province. At the time of Haidar's expedition of 1755 the poligar promised to pay 70,000 chakrams as the price of peace, but defaulted and had his estate sequestrated.

The later history of the pálaiyam is referred to on pp 70 and 183. In 1795 it was reported to be a 'very fine pálaiyam containing twelve villages' and the Survey Account of 1816 says it occupied 112 square miles of which 30 were hill country. Its owner set the Dindigul Committee of 1796 (p. 185) at defiance and then fled, leaving behind him an irrecoverable balance of 3,436 pagodas. On the 4th August 1796 Government ordered the estate to be forfeited. Thereafter, up to the fall of Seringapatain in 1799, a detached post of the Dindigul garrison, consisting of a company of sepoys under a British officer, was stationed in the place

Kannivádi: Lies ten miles nearly due west of Dindigul, close under the Palni Hills. It is the chief place in the zamindari of the same name, which is the largest in the district, pays more than twice as much poshkash as any other, and includes the whole of the eastern end of the Lower Falnis. The Survey Account of 1816 says that in those days traces of old buildings and extensive fortifications showed that the village originally stood in the narrow valley about a nule to the west then entirely deserted except by wild elephants, and that in Pannaimalayúr, on the hills above it and approached by a difficult and fortified path, were the remains of buildings to which the zamindars used to flee when harried by the Mysoreans

The village is not interesting, but the estate has a long history. Until it was bought in a Court sale in 1900 by its present proprietors, the Commercial Bank of India, it was owned by a family of Tóttiyan poligais whose traditions 1 go back five centuries. Take other chiefs of this easte, say these chronicles, the original ancestor of the family (with his two brothers, the first poligars of Virúpákshi and Idaiyankóttai) fled in the fifteenth century from the northern Decean because the Musalmans there coveted his womenkind, was saved from pursuit by two accommodating pongu trees on either side of an unfordable stream which bowed their heads together to make a bridge for him but stood

<sup>1</sup> See the long account in the Mackennie MSS, m. 417 ff.

CHAP. XV.

erect again as soon as he had passed; and settled in this district. A descendant of his, Appaya Nayakkan, won the good graces of Visvanátha of Vijayanagar (p. 41), was granted this estate on the usual terms, cleared it of jungle and marauding Védans and Kallans, and eventually was entrusted with the defence of one of the 72 bastions of the new Madura fort A later scion of the line, Chinna Kattira Náyakkan, founded Kannivádi One night (goes the story, which is still very popular) he saw the god of the Madura temple and his wife strolling in the woods. She lingered behind, and he called out to her 'Kanni vádi!' (meaning 'Come along, girl!'), and she replied 'Nallam pillar' (or, 'All right, The poligar accordingly founded the Kannivádi and Nallámpillai villages in commemoration of this unique experience Another chief of the pálaiyam was made head of the eighteen poligars of Dindigul who figure so frequently in the old tales as the defenders of this part of the country against incursions from Mysore, and he and his descendants accompanied the Nayakkan rulers of Madura on many of their various military expeditions

After the decline and fall of the Nayakkans, the Kannivadi poligar, like most of his fellows, aimed at semi-independence. 1755 (p 70) Haidar Ali marched to bring them to order, but he was two months before he had cleared away the jungles and obstacles which surrounded the Kannivádi stronghold the end of that time the poligar promised to pay three lakhs of chakrams, and produced 70,000 of them on the spot however, eventually unable to find the remainder, and Haidar sequestrated his estate and sent him under arrest to Bangalore. The property was given back by the English in 1783, resumed again for arrears by Tipu in 1788, and once more restored by the Company in 1790, when it formed one of the 26 palaiyams at that time comprised in the Dindigul country. The poligar appears to have misbehaved soon after, for he died in confinement in The chief of Virúpákshi claimed his estate, but by 1795 the property was back in the hands of the original family and was described as 'a very fine little district in capital order.'

For many years thereafter it remained one of the fourteen unsettled pálaiyams' already referred to on p 194 which always paid the peshkash fixed by Mr Hurdis in 1802-02, even though this had not been declared permanent and though no sanads had been granted for them. In some ways, however, its case was an exception, for it happened to be under attachment for arrears in 1817-18 when Mr Rous Peter introduced his reductions in Mr. Hurdis' assessment rates, and these reductions were extended to it and prevailed until it was restored to the poligar's family (on

CHAP. XV.

his paying the arrears due on it) in 1842-43, and from then onwards until 1862-63 By the latter year, the poligar was deeply in debt and was compelled to lease his property. In 1867, therefore, when Government ordered (p. 193) that sanads should be granted to certain others of the unsettled palaiyams on their then existing peshkash, it was feared that to give Kannivádi a sanad would lead to the dismemberment of the heavily-involved estate. and for this and other reasons the case was held over to be further considered when the next occasion for appointing a new poligar The then proprietor died in 1881, but the estate was still much encumbered and the sanad was again withheld. In 1895 the poligar borrowed some ten lakhs, on a mortgage of his estate. from the Commercial Bank of India; and this institution eventually foreclosed, obtained a decree, and (there being no bidders) itself bought in the property at the Court auction in August 1900. 1905, after considerable discussion, a permanent sanad for the zamındarı was granted to the Bank on the same peshkash which had always been paid, namely, its 38,080-9. The property is not scheduled as impartible and inalienable in the Madras Impartible Estates Act, 1904

Kúvakkápatti: Fifteen miles in a direct line nearly north of Dindigut; population 1,262 Was formerly known as Palliyappanayakkanúr, and was the chief village of a small pálaiyam of that name which was one of the 26 estates comprised in the Din ligul province at the time of its acquisition by the Company Pallyappa Nayakkan was one of the first owners of this. and is stated in one of the Mackenzie MSS to have built the mud fort the runs of which still stand on the east of the village, and the temple and mant pam adjoining it. In Haidar's expedition of 1755 the then poligar surrendered and promised to pay a fine broke his word, and Haidar resumed his estate. The later history of the property has been referred to on p 183. Company obtained the Dindigul country, the poligar was again ousted for arrears and in 1795 he was reported not to live on his property and to be much to blame for his neglect of it. One of his descendants still draws a small allowance from Government and his residence enjoys the courtesy title of 'palace'

Madúr: Seven miles east of Dindigul, population 1,743. Formerly capital of one of the 26 pálaiyams comprised in the Dindigul province. Its history up to the advent of the Company has been sketched on pp. 70 and 183. In 1795 Mr. Wynch reported that it was in bad order owing to the indebtedness of its owner, and it was resumed for arrears in 1796. The poligar them

DINDIGUL.

collected and armed some peons and went about the estate annoying CHAP. XV. and intimidating the ryots The property escheated on failure of heirs in the same year It was in a most neglected state, the fields being overrun with weeds and scrub It suffered severely in the great fever epidemic of 1811 'which swept away the greatest part of 'its inhabitants, and in 1816 it was stated to be 'almost desolated ' East of the adjoining village of Rámanádapuram, on a low rock, is an ancient inscription which has long remained undeciphered MR.Ry V. Venkayya states that it records the building of a tank in the time of the Pandya king Maranjadaiyan, who perhaps belonged to the middle of the ninth century A D

Marunúttu: Ten miles in a direct line south-east of Dindigul, population 542 Formerly the chief village of one of the 26 pálaivams already several times referred to The history of this in pre-British days has been given on pp 70 and 183 it was reported to be a 'well ordered estate,' but in 1798 we find the poligar charged with murder and other crimes and fleeing from justice. Soon after, his property was torfeited, and in 1816 Marunuttu village was said to be desolate except for a few Musalmans in a detached hamlet who lived by trading with the people on the Sirumalais

Palakkanúttu (more usually spelt Palaganuth) is a village of 4,848 inhabitants in the Kannivádi zamindari 15 miles west of Dindigul on the Palm road It contains a chattram, inscriptions in which show that the part reserved for Brahmans was built in 1840 from funds raised by Division Sheristadar Chintámani Venkata Rao, and the non-Brahman portion in 1843 by the wife of the zamindar of Ayakkudi The travellers' bungalow in the village is located in an old building with an arched roof, half of which is occupied by the police-station Local tradition says that it was constructed by the Robert Davidson who was Sub-Collector of Dindigul from 1836 to 1837 and again from 1838 to 1841, died at that town in the last of these years, and hes buried in the cemetery at the foot of the fort rock there.

Gold has long been, and is still, washed from the alluvium and sand of the red ground at the foot of both sides of the prominent hill two miles north by west of the travellers bungalow found in small particles and in such limited quantities that the people who search for it do not make more than they would by manual labour of the ordinary kind

The Rev. C F Muzzy of the American Mission, who first drew public attention to the matter in 1856,1 suggested that if 942 MADURA.

OHAP XV

moderately deep shafts were sunk the yield would probably be greatly increased, but local report says that this has since been tried by more than one European without success

Sukkámpatti: Two miles north of Adúr; population 2,439. Formerly the chief place of one of the 26 pálaivams of the Dindigul country. In 1755 during Haidar's expedition against the owners of these ip 70) this poligar sent a body of troops to the help of the chief of Enyódu, whom Haidar was attacking. These were cut to pieces, and the poligar was fined 30,000 chakrams for his audacity. As he did not pay the money. Haidar sequestered his estate. This was restored by the English in 1783, resumed again in 1785 given back once more by the Company in 1790, but again sequestrated for aircars in 1795, being then 'in the greatest disorder. On this the poligar, like him of Madúr, armed some peons and went about for some true harrying the ryots and preventing the collection of the Company's dues. The head of the family still receives a small pension from Government.

Tádikkombu: About five miles north of Dindigul population The village once gave its name to the head-quarter taluk of the Dindigul province and the cutcherry was located there. possesses a temple to Alagar (Sundararája Perumál) which contains the best sculpture in the taluk. The work is of the later Náyakkan style and among the inscriptions in the building is a record dated 1629 in the time of Tunmala Návakkan carving is in the mantapam before the goddess, shrine, which is supported by a series of big monolithic pillars about twelve feet high fashioned into very elaborate and spirited representations of the meannations of Vishnu and so on Nearer the shrine is a smaller and more ordinary inner mantapam. The entrance to this is flanked on either side by two notable pillars made of a handsome marbled stone and consisting of a central square column surrounded by eight graceful detached shafts all cut out of one stone and all of different designs. The roof of this smaller mantapam has caves quaintly fashioned to represent wooden rafters and tie-pieces, exactly similar -- though smaller and less carefully executed to the finer examples of the same artifice to be seen in the temple at Turuvadúr (see p. 290). On the cast façade of the main gópuram is another instance of the same unusual work, while lying about in the temple courtyard are stones which evidently once formed part of other eaves of this kind and are stated to have fallen from the deserted shrine in the south-west corner of this enclosure.

DINDIGUL.

Tavasimadai: Eight miles south-east of Dindigul, close under \*CHAP. XV. the Sirumalais: population 1,003 Once the capital of one of the 26 pálaiyams of Dindigul, the history of which has been sketched on pp. 70 and 183 above. It was a very small property and in 1795 was reported to be assessed at a merely nominal peshkash In 1816 its whole population numbered only 312 souls—Its present inhabitants, like those of several adjoining villages, are largely Roman Catholics Several burial-grounds of this sect are prominently placed on the wide margins of the road from Kanivaipatti to Dindigul.

The poligar is a Tóttiyan and his family traditions tell the same story of the advent of his forebears to this district as is recounted by other poligars of that caste and has already (p. 106) been referred to

Tavasımadaı means 'pool of penance' and the legend goes that the ancestor of the family was doing penance by a pool when his family god 'Chotala' appeared and told him to found this village and take his (the god's) name. All the poligars were thereafter called Chotala, and the village so prospered that one of its later owners was raised to the charge of one of the 72 bastions The existing representative of the line draws a small of Madura pension from Government

**Védasandúr:** A union of 7,301 inhabitants, lying twelve miles north of Dindigul Station of a deputy tahsildar and a subregistrar Popular legends say that this part of the country was once inhabited by Védans a lawless set of people resembling the Kallans, and that the name of the village is a corruption of Védasandaryúr, the prefix being given it to distinguish it from several other places called Sandaryur This last word means 'market village and Védasandúr still has the second largest weekly fair in In days gone by it was probably even more busy than now, as it lay at the point of junction of the main roads to Palni and was one of the chief halting-places for pilgrims to the shrine Messrs Turnbull and Keys give a graphic description of the crowds which even then assembled in the village, the warmth of the welcome accorded them by the inhabitants (who hoped to derive indirect religious ment thereby) and the pomp and circumstance with which the rich annual gifts to the Palni god sent in those days by the Rájas of Tanjore and Pudukkóttai were escorted through the town in grand processions accompanied by music and dancing-girls.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mackensie MSS, n, 159-66 and Turnbull and Keys' Survey Account MS.

244 MADURA.

CHAP. XV.

The place contains the ruins of an old fort which in 1815 had 'a high cavalier in the centre, commanding a fine prospect of the surrounding country,' and inside which is now grown some of the best tobacco in the district; and, just north-west of this, a darga said to be erected over the remains of Hazarat Saiyad Arab Abdur Rahim Auliah, concerning whom many fabulous stories are told but whose fame seems to be on the decline

## KODAIKANAL TALUK.

THE taluk of Kodaikanal, constituted (see p 206) in 1889, consists of the Upper and Lower Palnis, of which some description has already been given on pp 3-6 above. The only place in it deserving of separate mention is—

CHAP. XV Kodairanal.

Kodaikanal: This sanitarium stands on the southern crest of the Upper Palni plateau, immediately above Periyakulam town It averages about 7,000 feet above the sea, the G.T.S at the Roman Catholic church (one of the highest buildings in it) being 7,209 feet above the sea, and that at Tredis, the Rája of Pudukkóttai's house (one of the least elevated of its residences), being 6,882 feet The travellers' bungalow at Periyakulam, five miles from the foot of the hills, is 932 feet above mean sea level

The European houses in Kodaikanal are mostly built round the sides of an irregular basin, roughly a mile and a half long by a mile wide, which is situated on the very edge of the precipitous southern side of the Palms From the top of the southern rim of this the plains are seen almost immediately below side is high and steep; on the west it is also bounded by a ridge of considerable elevation, but on the east the land falls rapidly away to the Lower Palnis, and discloses fine views of that range and of the steep square-topped peak of Perumal hill (7,326 feet), rising head and shoulders above all his fellows. On the inner slope of the southern run of the basin is a beautiful hanging wood which is called the Kodar-kánal, or 'forest of creepers,' and gives its name The bottom of the basin was originally a swamp with a small stream wandering through it. In 1863 -at the suggestion, and largely at the expense, of Mr (afterwards Sir Vere) Levinge, then Collector of Madura—this was formed into a lake by banking up the stream Down into this picturesque sheet of water, from the sides of the basin, run several beautiful wooded spurs on which stand some of the best houses in the place cause the lake to assume a shape something like that of a star-fish: and thus, though nowhere much above half a mile across in a straight line, it is about three miles round, measured along the level road on its margin which follows its many indentations.

Above this 'Lake Road,' round the greater part of the sides of the basin, are two other principal lines of communication—one about half way up the slopes and called the 'Middle Lake Road'

CHAP XV

and another still higher up them and known as the 'Upper Lake Road' These three are connected by many cross roads are five chief routes out of the station. To the south-west a new road goes to the 'Pillar Rocks' referred to later; to the west, a track runs past the Observatory to the hill village of Púmbárai, twelve miles away; to the north a footpath leads through the 'Tinnevelly settlement' to Vilpatti, a village perched among impossible precipies not far from a fine waterfall, to the east Law's ghat' (begun in 1-75 by Major G V. Law, and already referred to on p 155 above) winds down to 'Neutral Saddle' at the foot of Perumál hill, the natural boundary between the Upper and Lower Paints, and to the south is the only practicable route from Kodarkanal to the plains, a steep bridle-path twelve miles long which passes by the small hamlet of Shembaganur directly below the station and then zigzags down precipitous slopes to the travellers' bungalow at 'Kistnama Návak's tope' at the loot of the halls

At Shembaganin (properly Champakanin, or 'magnolia village") is a Jesuit theological college, a prominent object from It is built on land which was acquired by the the built -path Josuit Vission at various dates from 1878 onwards with the idea of forming a great agricultural and industrial school on these Cinchona planting and other agricultural enterprises were trict and failed, and eventually the idea was abandoned. a bengalow was built on part of the land; and in 1895 the erection of this college was sanctioned by the mission authorities. contains of students (20 of whom are French) who undergo a varied course of tuition lasting seven years, to fit them for work in the various Jesuit missions in India and Cevlon Navak stope assuably called the Tope' for short) is said to have been planted by, and named after a relation of one of the ministers of the Navakkin kings of Madura who fled to Perivakulam after the downfall of that dynasty. His descendants were village munsifs of Vadakarai continuously up to as late as 1870

A cart-road goes from the Tope to Periyakulam (five miles) and thence to the nearest railway-station. Aminayanayakkanur, 28 miles further cast. Visitors to Kodaikanal perform the 33 miles from the station to the Tope in bullock-transits, and thence walk, iide, or are carried in chairs, up the budle-path. All luggage, supplies and necessaries have to be transported up this latter by coolies, and great are the delays and in conveniences. The proposed Vaigai valley railway from Dindigui to the head of the Kambam valley, and the Attur ghat road (both referred to in

Chapter VII above) will, it is hoped, remove in part what is at CHAP. XV. present the greatest drawback to the sanitaring—its difficulty of Konaiganal. access.

| т  | 2 4   | r  | 13      | 17-3 1 1   |
|----|-------|----|---------|------------|
| מנ | point | 10 | cumate, | Kodaikanal |

|           | * Rainfall ) | of wet |
|-----------|--------------|--------|
| January   | 112          | 1      |
| February  | 1 19         | 2      |
| March     | ់ 3 75       | 3      |
| Apul      | 5 34         | 7      |
| May       | 6 33         | ý      |
| June      | 4 16         | 9      |
| July      | 3 78         | 9      |
| August    | 5 98         | 12     |
| September | 6.61         | 1.2    |
| October   | 12 60        | 16     |
| November  | 8 33         | 11     |
| December  | 5 67         | 8      |
|           | 1            |        |
| Total     | 65 19        | 99     |

19 considered by many of its admirers to rival Octacamund. The rainfall, according to the figures of fifteen years,\* is greater than that of Ootacamund, but most of it is received during the north-east monsoon when the visitors are absent instead of with the south-west current of June July and August, as at Ootacamund The mean humidity and the mean daily range of temperature are smaller at Kodaikanal than in its rival, and the cold in the wet months

is less bleak and searching. The soil is also so gravelly that roads and tennis courts quickly dry again after a shower. The place moreover possesses the advantages that its native bazair (and its cometery, are not situated within the basin of the lake and in sight of the residents, and that it commands a view over the plains which is conforting to those who agree with Lineietius that it is sweet to watch, from a safe spot one's neighbour in distress Kodaikanal, however is shut off from the beautiful wild land to the westward by two successive high ridges beyond which few of its inhabitants ever penetrate.

In this wild country, and also nearer Kodarkanal, are very many prehistoric kistvaens and dolmens. The first mention of those on the western, or Travancore side occurs in the survey memoir of Lieutenant Ward referred to below and an account of some of the others will be found in the able illustrated article entitled. Dolmens et cromlechs dans les Palnis, 1 by the Rev. II Hosten, s.j., of Kurseong (Bengal) who visited Shembaganúr in 1902, and has very kindly furnished notes of his discoveries. The examples he examined lay chiefly to the southwest of Perumál hill (especially along General Fischer's old trace towards. Vilpatti) and at Palamalai. Others are independently

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ch Bulens, Bruxelles, Rue Terre-Nouve 75, 1905. Sec also JASB, 1888, 48-71.

248 MADUBA.

CHAP. XV.

reported to exist at Machur, Pannaikadu, Tandikkudi, Kamanur and Pachalur in the Lower Palnis Doubtless there are many more.

These monuments present peculiarities not noticed elsewhere. Erected by preference on a level outcrop of rock, each group of dolinens (box-shaped constructions open at one side and made of roughly-dressed slabs of stone) is usually enclosed by rectangular (more rarely, circular) walls made of similar slabs set upright in the ground, the dolmens themselves are larger than usual, an average specimen being found to measure 8 feet by 3 feet and its cap-stone 11 feet by 6 feet; they are sometimes arranged in double parallel rows; to prevent the heavy cap-stone from crushing its supports, the space between the several dolmens in each group, and between them and the enclosing walls, is filled in to a height of some three feet with rubble and earth; embedded in this rubble occur stone receptacles, without tops, made of four upright slabs arranged in the form of a square, with a fifth for flooring, and measuring some 3 feet each way and 5 feet in height; and some of the groups are surrounded, outside the enclosing wall of slabs, by small heaps of stone (about 2½ feet square and 1 foot high) placed at regular intervals in the form of a square. Searches within these remains resulted in the discovery of little beyond small fragments of red and black pottery of five or six different patterns (already observed elsewhere and figured in Mr. Bruce Foote's catalogue of the prehistorics at the Madras Museum) and a rust-eaten sickle identical in shape with those found in some of No bones were found nor any cup-marks, the Nilgiri cairns s vastika designs, inscriptions or sculptures of any kind

Besides these dolmens, kistvacus (constructions walled in on all four sides and floored and roofed with slabs) occur; at Palamalai was found, buried in the ground and unconnected with any other remains, a large pyriform urn containing two small shallow vases; and in several places are low circles of earth and stones, which may perhaps have been threshing-floors or cattle-kraals

Round about Kodaikanal are several popular 'sights' Many rapturous descriptions of all of them are on record and it is unnecessary to add to the list. They include at least three waterfalls within easy reach, namely, the 'Silver Cascade' on Law's ghát, formed by the Parappar stream (into which runs the rivulet issuing from the lake); the 'Glen Falls' on a branch of the Parappár, alongside the path running northwards to Vilpatti, and the 'Fairy Falls' on the Pambár ('snake river') to the south-west of the station. 'Coaker's Walk (named after a Lieutenant in the Royal Engineers who was on duty in the district from 1870 to

1872 and made the 1870 map of Kodaikanal) runs along the very CHAP. XV. brink of the steep southern side of the basin and commands Kodaikanat wonderful views of the plains below. On clear days, it is said, even Madura, 47 miles away as the crow flies, can be made out from here The 'Pillar Rocks' are three huge masses of granite, perhaps 400 feet high, which stand on the edge of the same side of the plateau three miles further on Between and below them are several caves and chasms, and from the top of them is obtained a superb view of the Aggamalai, the precipitous sides of the Kambam valley and the plains below. Here (and from Coaker's Walk) the 'spectre of the Brocken' is occasionally seen on the mists which drive up from below. 'Doctor's Delight,' a bold bluff about two miles further on, commands a panorama which is claimed to be even finer than that from the Pillar Rocks 'Fort Hamilton,' 91 miles from Kodaikanal and on this same southern side of the plateau, is so named after the Major Douglas Hamilton of the 21st N I who was obligingly permitted by Sir Charles Trevelyan's Government to spend part of 1859 and (after an interval of service in China) twelve months in 1861-62. all on full pay, in making the series of large sketches of the Palni Hills which are still to be seen in public and official libraries, and in writing the two short reports on the range which were printed in Madras in 1862 and 1864, respectively. There is no 'fort' at the place; only a small hut Its chief interest has in the evidences which are visible near by, and were first brought to notice by Major Hamilton, of the former existence there of a great lake No record or even tradition regarding the formation of this Judging from the traces of its water-line which still remain, it must have been nearly five miles long, from a quarter to three-quarters of a mile wide and from 30 to 70 feet deep It was apparently formed by the side of a hill slipping down into a valley which runs northwards to the Amarayati river, and damming up the stream which ran at the bottom of it stream seems to have eventually cut its way through the huge natural embankment so formed, and thus emptied the lake it had The dam is about 200 yards long and the breach itself once filled in it is now about 100 yards across and 90 feet deep Major Hamilton (see the later of his two reports above mentioned) wrote with much enthusiasm of the possibilities of this spot as a site for a sanitarium or cantonment, but it would be most difficult of This latter objection, it may here be noted in parenthesis, is also the answer to the many critics who have railed at the founders of Kodaikanal for having placed it where it stands

CHAP. XV. instead of in one or other of the many (otherwise) superior sites Konsikanal. which doubtless exist on the Upper Palni platean. When the place was originated, the most practicable path up the hills was the existing bridle-road from Periyakulam, and the first arrivals naturally wished to settle as close as might be to the top of this

> The first European who visited the plateau and left any record of his journey was Lieutenant B S Ward, who surveyed the Palnis His diary shows that he came up from Periyakulam by way of Vellagavi (a small hamlet on the slopes which is said to have been fortified as a haven of refuge by the former poligars of Vadakarai), camped on the 25th May just above the falls of the l'ambar which face the present bridle-path, and went through the Kodaikanal basin He makes no special mention of An extract from his memoir on the Palni and Travan. core Hills ('the Vurragherry and Kunnundaven Mountains,' as he called them), which has never otherwise been printed, was published by Robert Wight, the well-known botanist, in the MJLS of October 1837 (Vol. VI)

In 1831 Messrs J C Wroughton (then Sub-Collector) and C R Cotton (Judge of the Provincial Court, Southern Division) went up from Pernyakulam to Shembaganur (their visit led to some slight repairs being done to the bridle-path), but Wight himself was the next European visitor to the range who has left any record His account appears in Vol V (pp. 280-7) of of his journey the MJLS He went up in September 1836, apparently by the steep ghát from Dévadánapatti to the Adukkam pass near the peak of that name. He mention. Shembaganur but not the Kodaikanal basin. His report on the botany of the range has already been referred to on p. 15

The first people to build houses at Kodaikanal were the American missionaries of Madura In 1858 so many of them had been compelled to take sick leave and go to Jaffina (their then centre) that the mission actually proposed to purchase a special vessel to carry the invalids and the convalescents backwards and This idea was eventually abandoned in favour of the suggestion that a sanitarium should be established on the Sirumalais, that range being chosen on account of its propinquity to Madura. Two bungalows were built there, but their occupants suffered so much from fever that in January 1845 the Palnis were examined as an alternative site and in June of the same year two bungalows were begun at the foot of the Kodai-kánal, near the spot on which 'Sunnyside' now stands, and were finished in October.

Not long afterwards, Mr John Blackburne, Collector of CHAP. XV. Madura between 1834 and 1847 and the man who had done so KODAIKANAL. much for the improvement of the revenue system on these hills (see p 205), built himself a bungalow about five miles away (see the survey map of 1890) at the top of the Adukkam Pass This came to an untimely end, being burnt down by the first fire which was lighted in it, but its foundations can still be traced In 1848-49 Mr. Thomas Clarke (then Sub-Collector and the author of an excellent report on the Palnis, dated May 1853), Mr C R Baynes (the District Judge) and Mr R D Parker (Blackburne's successor) all built themselves bungalows on the high ground just south of the Kodai-kánal, on the strip of cliff overlooking the plains which runs from 'Pámbár House' to 'Roseneath' Plans of the place in official records show that Parker's house was built where Pámbár House now stands; Baynes' was on the site of the building next east of this which is now owned by the Roman Catholic Mission; and Clarke's was the nucleus of Roseneath this latter Bishop Caldwell haed for many years and it was there Soon afterwards, Captain W II Horsely, the 'Civil Engineer,' erected a fourth bungalow between Baynes' and Clarke's, and the American Mission began the house now called 'Claverack' About 1852 a Major J M. Partridge of the Bombay Army came up and pitched tents at the bottom of the lake basin Tempestuous weather soon drove him to crect some better shelter, and he put up a rough bungalow on the spot now called, in consequence, 'Bombay Shola' He had one of the earliest gardens in the station and is credited with being the first to introduce blue-gums Of two huge gums which formerly stood near his house, one still survives and is the biggest in the place . He at one time proposed to import artisans for the benefit of the community, and the records show that there was at least one 'shop' near his residence.

The above individuals were the pioneers; their seven houses were the only ones in the place in 1853, and even by 1861 only three more had been built By 1854 Rs. 4,500 had been spent on, or sanctioned for, the bridle-path, but it was apparently still A mile of road had also been cut through the in wretched order Kodai-kánal by the missionaries and six more miles had been made olsewhere by other residents Much correspondence took place regarding the terms on which the Government should grant the land on which the houses stood It was finally ordered that the rules for the Nilgiris should be applied and an annual charge of Rs 5-4-0 be made for the first káni (132 acres) occupied, and Rs 2-8-0 for KODAIRANAL.

ŀ

1 ,

CHAP. XV. every additional kani Eventually, most of the original grants were converted into freeholds. At present, it may here be noted. the rules in Board's Standing Order No 21 apply to the grant of sites within the settlement and the sanction of Government is necessary to the sale of them

> The first Governor of Madras to visit Kodaikanal—as the place now began to be named in official correspondence-was Sir Charles Trevelyan, who went up early in 1860 by the bridle-path from the More suo, he wrote a delightful 'minute' recording his impressions of the hills. He stayed at Roseneath, which was still Mr Clarke's property 1 Lord Napier also went up later on. in 1871, and tradition says that 'Napier Villa' owes its name to the fact that he stopped there

> In 1860 Mr Vere Henry Levinge was appointed Collector of He held the post until 1867 and then retired to Kodaikanal, where he lived (at Pámbar House) until within a few weeks of his death at Madras in 1885 During this latter period he succeeded to the family baronetcy Both as Collector and after his retirement he took the greatest interest in the station and, as the inscription on the cross elected to his memory just above Coaker's Walk relates, most of the improvements in it are due to As has already been stated, he made the lake (mainly at his own expense) and he also completed the bridle-path from Periyakulum, cut the path to Bambadi Shola along the southern crest of the plateau, constructed several roads within the station itself and did much to introduce European fruits and flowers

> Neither time nor space permit of the inclusion here of any history of the growth of the sanitarium from that time forth to the present, but the subject is one which may be commended to the notice of those who have greater knowledge and opportunities. A few isolated facts may, however, be noted. In 1853 the American Mission had begun to build a church on their land near 'Sunnyside' It was finished in 1856 and an arrangement was made by which the members of the Church of England should also have the use of it Round about it, a cemetery (now closed) was The earliest tomb in this, no doubt, is that of two children who died as early as 1849, but their bodies were removed to the cemetery from the grave near Mount Nebo in which they were originally buried. The church was replaced in 1896 by the new building near the Club, and shortly afterwards it fell down.

<sup>1</sup> For this and other items of interest, I am indebted to the Rev J.E. Tracy's recollections of Kodarkanal in former days.

In 1863 Father Saint Cyr (who was the first of the Roman CHAP. XV. Catholic missionaries to appreciate Kodaikanal, and in 1860 had Kodaikanal bought Baynes' bungalow for his mission) laid the foundations of the existing Roman Catholic church The site for the Church of England place of worship on Mount Nebo was granted to Bishop Caldwell in 1883 In the same year an estimate was sanctioned for the building of the deputy tabuldar's office In 1900 the new European cemetery near the ghat path from Shembaganur, the first thing which catches the eye of the visitor as he approaches this health resort was finished It is divided into sections for the use of the various denominations

In October 1899 Kodaikanal, which was originally merely a part of the village of Vilpatti and afterwards had been made into a Union, was constituted a municipality It is the least populous of all the Madras municipalities, its inhabitants at the 1901 census numbering only 1,912 This enumeration, however, was taken in March, before the influx of the hot weather visitors (a large proportion of whom belong to the various Christian missions in this and other districts) and their numerous following council's annual income averages only some Rs 9,000, and no very striking undertakings have therefore been possible. The fate of the proposal to supply the place with water from the Pámbár has been referred to on p 227

Some two miles from the station, on a hill above the road to Púmbárai already mentioned, is the Observatory Under the scheme for the re-organization of Indian observatories which came into operation in 1899, the chief work of the Madras Observatory was transferred to this place (which was found to be preferable to either Ootacamund or Kóttagiri on account of its more equable temperature and greater freedom from mists) and the former Government Astronomer, Mr Michie Smith, became Director of the Kodarkanal and Madras Observatories The appliances of the new institution are now directed to the prosecution of enquiry in the sciences of terrestrial magnetism, meteorology and seismology, to astronomical observations for the purpose of time-keeping, and, chiefly, to the important subject of solar physics

## MADURA TALUK.

CHAP. XV.

This taluk was formerly called after the village of Mádakkulam, which is about four miles west of Madura. It has in the centre of the south-eastern side of the district and is the smallest of all the taluks. It is an almost featureless plain drained by the Vaigai. The only hills of note are the southernmost extremity of the Nágamalai and the isolated Skandamalai at Tirupparankunram. The soil is mostly of the red ferruginous variety, but there are some black cotton-soil areas in the south along the Tirumangalam border. The most fertile part is that along the banks of the Vaigai.

Madura receives more rain than most of the other taluks and also benefits very largely from the Periyar water. Consequently paddy occupies nearly two-thirds of the total cultivated area, cocoanut groves are numerous, and the taluk is better protected from adverse seasons than any other. This was not so before the advent of the Periyar irrigation, however, and in the 1876-78 famine it suffered severely.

Statistics about the taluk will be found in the separate Appendix. The density of the population is very much higher than the average for the district, but this is largely due to the presence within it of Madura town

The more noteworthy places in it are the following -

Anaimalai ('elephant hill') A most striking mass of perfectly naked, solid rock, about two miles long, a quarter of a mile wide and perhaps 250 feet high, which runs from north-east to southwest nearly parallel to the Madura-Mélur road from the fifth milestone from Madura It consists of grey and pale pink banded micaceous granite gness of coarse texture and complicated stratigraphy The sides are almost sheer and the top rounded, and at its south-western end it terminates in a hold bluff; so thatespecially from the Madura side - it bears a very fair resemblance to an elephant lying down Whence its name. The Madura sthala puring goes further and says it is in fact a petrified The Jams of Conjecveram, says this chronicle, tried to convert the Saivite people of Madura to the Jain faith. Finding the task difficult, they had recourse to magic They dug a great pit ten miles long, performed a sacrifice therein and thus caused a huge elephant to arise from it. This beast they sent against Madura. It advanced towards the town, shaking the whole earth at every step, with the Jains marching close behind it. But the Pándya king invoked the aid of Siva, and the god arose and slew the elephant with his arrow at the spot where it now lies petrified.

CHAP, XV.

At the foot of this Anaimalai, about the middle of its northern side and surrounded by a few chattrains and a lotus-covered tank, is a temple to Narasinga Perumál, of which the inner shrine is cut out of the solid rock of the hill. In front of this stands a long mantapain and the pújári declines to allow Europeans even to look into this, much less to see the entrance to the shrine. The latter is said to measure about six feet in every direction and to have in front of it two pillars similarly cut out of the solid rock. Round about the entrance to it, on the rock, are Tainil and Vatteluttu inscriptions, one of which is dated in the thirty-third year of the Chóla king Parántaka I (906-46 A D, the 'conqueror of Madura,' see p. 31) and is the only record of his as yet discovered in the vicinity of Madura.<sup>1</sup> The long mantapam is a much more recent erection.

A few yards south-west of this temple, indden away in a peaceful spot among the trees which cluster round the foot of the great
bare hill, is another shrine cut out of the solid rock. It is deserted
and consists of an inner recess some 3½ feet by 6½ feet in which are
figures of Vishnu (bearing a chank shell) and his wife; an outer
porch about 20 feet long, 8½ feet high and 9 feet wide supported
on two square pillars with chainfered corners and ornamented with
the conventional lotus, and, outside this again, a small platform
approached on either side by a flight of half a dozen steps. Within
the porch are four figures, two of which apparently represent
devotees bringing flowers, and other lesser sculptures. The whole
thing—the shrine with its two deities, the porch and its pillars and
sculptures, and the two flights of steps—are all cut out of the solid
rock. It has been called a Jain shrine, but there seems to be
nothing Jain about it

Still further south-west, however, near the top of the prominent little wooded spur which runs down from the hill, are undoubted relies of the Jains in the shape of sculptures of the tirthankaras on a big boulder. The boulder must have crashed down from the rock above, and now rests so poised on one of its corners that its overhanging portions form a soit of natural cave. There are signs that this recess was formerly improved into a dwelling (probably

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Government Epigraphist's report for 1904-05, pp. 4, 40, 50

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Compare the rock-cut shrine at Dalavanur, South Argol Gazetteer, p 345.

CHAP, XV.

by Jain hermits) by the erection of rude walls, and the spot was chosen with taste, for in front of it is a flat rock platform which commands the most beautiful view across the green fields, past Madura and its temple towers and palace, away to the Sirumalais and the Palnis in the far distance. The Jams had an eye for the picturesque. On two sides of the great boulder above mentioned, and well out of reach of mischievous herd-boys, are the Jain On the northern side is represented a single tirthankara, seated; on the southern, a series of eight others, all quite nude, some standing and some seated, some with the sacred triple crown above their heads, and some surrounded also by attendant figures bearing chimaras and other objects female figure, seated. The series occupies a space perhaps ten feet long by two high Under it are eight inscriptions in Tamil and Vatteluttu which give the names, either of the figures, or of the villages which were commanded to protect them. Round some of them have been painted backgrounds in elaborate design, and the villagers now worship them as representations of 'the seven Kannimar' (the virgin goddesses so dear to the Tamil lower classes) and call the spot the Kannimár-kóvil

The Anaunalar may be climbed from the western end. About half way up it, are some of the sleeping-places cut out of the rock which are usually called Pancha Pándava padukhar, or 'beds of the five Pandavas (see p. 75), and, further on, a pool which always contains water and is called Anathanna or 'the elephant's e.e.' a big cave in which a tiger is averred to have lived for a long while and a small teppakulam

Anuppanadi: Two miles south-east of Madura, population 3 776. Buried in a piece of waste ground to the east of the village are a number of pyriform earthenware tombs, consisting of jars with detachable hids. They appear above the ground singly and in groups and vary considerably in size. One dug up by Mr. Rea (whose detailed report upon them is printed in GO, No. 1663, Public, dated 16th December 1887) measured 1 foot 2½ inches in diameter by 1 foot 7 inches deep, while others were as much as 3 feet 6 inches in diameter. Some of them are made of a coarse, red earthenware and others of thin, glazed, black and red ware. In them were found human bone, and numbers of smaller vessels. The latter are often glazed, and the glaze is peculiar, being neither hard not brittle, and rather resembling a polish than a true glaze.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Compare their heimitages at Adóni and Rayadrug, Bellary Guzetteer, pp. 198, 201,

CHAP. X

Similar tombs exist in some numbers near Kulasékharankóttai in Nilakkóttai taluk and at Paravai, five miles north-west of Madura near the Vaigai. In some of those at the latter place which were opened by Mr Rea a quantity of peculiar beads were found. Some of these were of a reddish, semi-transparent material, marked with milky streaks; others were greenish in hue, others of white crystal; and most of them bore designs in white inlay, lines having been chased on them and filled in with white enamel

Kodimangalam: Eight miles north-west of Madura, between the Nágamalai and the Vaigai; population 1,581. The Siva temple here contains several inscriptions, but when it was restored some years back the stones on which they were cut were misplaced, and they are not easy to decipher. On the slope of the Nágamalai opposite this village is a sacred stream flowing out of a cow's mouth cut in stone into a small masonry reservoir. Round about are a mantapam or two and some carved slabs. The spot is picturesque and is faced by a fine tope, and on Adi Amavasya day (the new moon day in July-August) many people gather there

The part of the Nágamalai near the adjoining village of Mélakkál contains several remarkable caves. The best of them (known as the Vira pudavu) is on the west side of a point in the range which rises above the general level. Entering the mouth of this, one descends about 50 feet with the aid of a rope and comes upon two openings. The eastern of these does not go far, but that on the west runs for perhaps a quarter of a mile into the hill. Lights are required and some crawling has to be done. At the very end is found on the rock a pale watery paste which hardens quickly on exposure to the outer air. Native druggists declare that it has wonderful curative properties

About three-quarters of a mile further along the range to the north-west is the smaller puli pudavu, or 'tiger cave,' and a quarter of a mile further on again is the 'hywna cave.'

Madura, the capital of the taluk and district, is the largest mufassal town in the Presidency, its inhabitants numbering 105,984 in 1901. They then included 3,750 Christians (291 of whom were Europeans, Americans or Eurasians) and as many as 9,122 Muhammadans, but practically all the rest were Hindus and a large proportion of these last were Bráhmans. The population has more than doubled in the last 30 years, for it numbered only 51,987 at the census of 1871, rose to 73,807 in 1881 and to 87,248 in 1891.

Being the chief place in the district, Madura is the head-quarters of all the usual officers. It stands on the main line

CHAP XV.

\* 1

of the South Indian Railway 345 miles from Madras, and from it runs the branch line to Mandapain which is being extended to the island of Ramésvaram and may one day pass across to Ceylon It posseses a travellers' bungalow, rooms for Europeans at the railway-station, and many chattrams for natives. The chief of these last is that opposite the station which was founded and endowed from funds left by Queen Mangammal and is still called by her name. It has already been referred to on p. 157

The history of the town is bound up with that of the district and has already been sketched in Chapter II. The Christian missions in it are referred to in Chapter III, its arts, industries and trade in Chapter VI (some account of the Patnúlkárans who do so much of the weaving is given in Chapter III); its medica and educational institutions (including the ancient Sangams) are mentioned in Chapters IX and X respectively, the jail in Chapte XIII; and the municipal council and the waterworks in Chapte XIV. It is enough to add here that the town is the industrial educational and religious centre of the district

Madura stands on the right bank of the Vaigai. In the neighbourhood rise three small but prominent hills, which are called the Ánaimalai. Pasumalai and Nágamalai from their supposed resemblance to an elephant, a cow and a snake respectively and which are severally referred to on pp. 254, 278 and 7. It lies low and the ground rises away from it on all sides but the south. The G.T.S. on the south gópuram of the great Mínáksh temple referred to later is 494 feet above the sea, but this towe is itself some 150 feet above the ground, and the town is thus only about 330 feet above sea-level. It is further hedged about with many plantations of cocoanut palms and other trees and is thus a hot and relaxing place. Statistics of its temperature have already been given on p. 13 above.

It consists (see the map attached) of three main parts—the crowded native town built on and around the site of its old for referred to below, a series of European bungalows in large compounds (and many smaller houses) lining both sides of the road which runs south-eastwards to the beautiful Vandiytir Teppakulam and thence to Ramnad, and the new quarter which has recently been established for the residences of officials on the old race-course on the other (north) side of the river. This last is connected with the other two by a bridge over the Vaigai which was completed in 1889 and has been referred to above on p. 156. The view up the river from this is one of the most charming in the district. It is framed on either side by the tall towers of the



great temple and the palms leaning forward over the stream; in CHAV. XV. the foreground stand the little stone Maya mantapam to which the image of Siva is taken at the great Chittral feast mentioned later, and a crowd of gaily-dressed people bathing or washing freshlydyed cloths; further off carts pass slowly across the old causeway and a temple elephant placedly takes his morning bath; while in the ultimate background rises the dim blue sky-line of the Palnı hills

MADURA

Of the old bungalows along the Ramnad road little that is reliable has been gathered The history of the European Club (which possesses a racquet-court and swimming-bath) is referred to on p 172 The house in the compound of which stands the famous banyan tree (shading an area 60 yards in diameter and possessing a main stem 70 feet in circumference) belongs to a branch of the family of the Raja of Ramnad and was for very many years the residence of the Collector of the district and, afterwards, of a series of its Judges The bungalow facing the Teppakulam was similarly occupied by a series of Collectors and Judges It now belongs to the Rája of Ramnad, who bought it from the Lessees of Sivaganga They in their turn obtained it from the family of Mr Robert Fischer of Madura, to whom it was given by Ráni Káttama Náchiyár of Sivaganga in recognition of services performed in the famous civil suit about the possession of that zamindari which was fought as far as the Privy Council Who originally built it is not clear. swimming-bath is shown by a tablet therein to have been constructed in 1814 by Rous Peter, Collector of the district from 1812 to 1828, and official records show that he built at least a part of the house. The newer south wing was added by Mr G. F. Fischer, father of Mr Robert Fischer

Rous Peter is the best remembered of all the old Collectors of Madura, and vernacular ballads are still sang in his honour lived in princely style, was of a most bountiful disposition (both the Minákshi temple and the Alagarkóvil possess valuable jewels which he gave them) and did great things in ridding the hills round Kannivádi, Periyakulam and Bódináyakkanúr (compare p 315) of the elephants which in those days infested them and the country below them The people mcknamed him 'Peter Pándya' He died in Madura on 6th August 1924 and was buried in the heart of the town outside the then Piotestant This had been put up the year before I (largely at his expense) to replace a small building which had been crected

<sup>1</sup> The Church on Madras, by Rev F Penny (Smith, Elder, 1904), 657 ft.

260 MADUBA.

CHAP. XV.

by public subscription about 1800—'a very plain structure,' according to Ward's Survey Account. In 1874 it was pulled down and the present St. George's Church (consecrated in 1881) was constructed on the site—from designs by Mr. Chisholm the well-known. Government Architect—by Mr. Robert Fischer and his sister Mrs. Foulkes in memory of their father Mr. George Frederick Fischer who died in 1857 and is buried beside Rous. Peter. The new church was so built as to enclose the two graves, and these now he behind the altar. The European cemetery proper is near the railway-station and contains tombstones to many soldiors and civilians of the early days of the Company's rule.

The wildest stories about Rous Peter's end are current in Madura and it has been stated in print that he was charged with defalcations and, when a Commissioner came down to make enquiries, committed suicide Official records tell a different tale It appears that he kept his own money and Government's mixed together in a manner which Account Codes have now rendered impossible, and sent to his treasury whenever he wanted any cash In 1819, rine years before his death, he realised that he had drawn more in this way than he was entitled to, and made out a memorandum the envelope of which was marked 'not to be opened till my death, admitting this fact and his carelessness, protesting before God his freedom from any dishonest intent, promising to take steps to mend matters, and making over to Government on his demise such part of his property as might be sufficient to make up any deficit which should then appear His method of endeavouring to replace the missing money was to give his eashkeeper large sums out of the treasury with instructions to trade with it and apply the profits towards meeting the deficiency!

He was ill for a week before his death and his Assistant Collector was apparently with him when he died. The next day the Judge in taking over his papers officially, came upon the memorandum mentioned above, and the enquiries which resulted disclosed a deficit in the treasury of Rs 7,79,000. How much of this Rous Poter had himself spent, could never be ascertained; but much of it was shown to have been embezzled by the treasury officials, who had taken every advantage of their Collector's casual ways. Five of these individuals were sentenced to imprisonment—some of them to five years in irons. Rous Peter's estate was confiscated. It was worth between seventy thousand and a lakh of rupees, and included jewels valued at Rs 10,000,

<sup>1</sup> E M C. of August and September 1828 and subsequent papers,

plate to about the same amount, 'innumerable' pictures, and CHAP.XV. many guns and rifles

MADURA,

On the other side of the Vaigai, the first European houses reached are 'Fletcher's bungalow' and the 'Vadakaraı ('north bank') bungalow,' both standing close to the head of the bridge. The former was built by the Court of Wards from the funds of the Sivaganga estate for the gentleman whose name it still bears, who was tutor to the then minor zamindar — the last of the "usurper' zamindars who were ousted by the decision in the great suit It is at present the District Board's office. already mentioned The latter is known to the natives as 'Cherry's bungalow' and occupies the site of a smaller house put up by the officer of that name who was 'Register of the Zillah' in 1809 and subsequent years and acted once as Judge in 1810. It passed afterwards to the Sivaganga estate, and the high wall which encloses it was built by the zamindar mentioned above when he resided there with the ladies of his family

Further north, on higher, gravelly ground, are the new bungalows which have been erected for the Judge. Executive Engineer, District Medical and Sanitary Officer, Forest Officer and Superintendent of Police The idea of moving the residences of these officers from their former unsatisfactory positions on the other side of the river originated with Colonel Kilgour, Superintendent of Police, in 1895 and in the same year Governmentone of the Members of which was then Sir Henry Bliss, a former Collector of the district—approved the proposal Sufficient land was acquired round about the site to prevent any future incursion of native huts, and the five houses were finished by 1902.

It was at first proposed that a residence should also be built in the vicinity for the Collector, in place of the inconvenient (if interesting) native building called the Tamakam in which he now lives. But eventually it was decided to add to that building instead of abandoning it, to construct to the south of it new quarters for the Collector's office and its various branches and for the tahsildar, in place of the badly arranged native buildings in the town now occupied by them, and to creet a new block near the race course for the district and other civil courts which are at present held in the town in Tirumala Náyakkan's palace Madura has thus an unrivalled opportunity of referred to below laying out a new official quarter, and it only remains to ensure

<sup>1</sup> G.Os, Nos 102, Educational, dated 11th February 1904, and 456, Public, dated 24th June 1905.

CHAP XV.

that this is not invaded by the usual bazaars and huts. Work on the Tamakam has already been begun.

Tamakamu (or Tamagamu) 19 a Tolugu word, and means 1 a summer-house, or building having a roof supported on pillars but no walls. The oldest part of the Tamakam, the present drawing-room, is just such a building. It is constructed on the top of a square mound of earth (about fifteen feet high and faced outside with stone) and its roof is a masonry dome 211 feet across supported on the crowns of crenulated arches sprung on to square pillars, and surrounded by three other rows of pillars with similar arching arranged in the form of a square and supporting separate small truncated roofs. Its existing walls are clearly a lateraddition. The ceiling of the dome is of painted chunam, is exactly similar in design to several of those in Tirumala Náyakkan's palace, and represents an inverted lotus blossom. Who originally constructed this room is not known Tradition assigns it impartially to both Tirumala Nayakkan and Queen Mangammal. but since these two personages are popularly credited with almost every other undertaking in and about Madura, this goes for little Rumour also says that it was built as a kind of grand stand from which gladiatorial exhibitions and the like might be witnessed.

It is not until the beginning of the last century that official records throw any light on the history of the Tamakam. letter to the Court of Directors, dated London, 2nd June 1826. Sir Alexander Johnston (late Chief Justice of Ceylon, etc -- see Dictionary of National Biography) stated that in 1782 his father, Mr Samuel Johnston, Paymaster at Madura, finding his house in Madura fort very unhealthy, asked the Nawab of Arcot, then sovereign of the country, to let him have the Tamakam as a The building is referred to in the records as 'an old choultry' and as 'the choultry called Fort Defiance,' the latter name being apparently due to the fact " that it had been an outpost in the siege of Madura in 1764 referred to on p 66, Alexander said that when this application was made, the place 'had been descrited upwards of a century and was . . so desolate and so rumous a state as to be of no value whatever? and that the Nawish accordingly made his father a present of it. Mr Johnston spent five or six thousand pagodas in clearing the jungle round the building and turning it into a habitation, and hved there with his family till his transfer to Trichinopoly in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C P Brown's Telugu-English Dictionary, citing the Dipika, a Telugu dictionery of 1816

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vibert's Hest. of Madras Engineers (W. H. Allen, 1881), 84.

CHAP. XV. MADURA.

1787. While he was there the heart of the great Montrose, which was in his keeping, was stolen by Maravan burglars for the sake of the silver casket in which it was enshrined 1 In a subsequent letter to the Directors, Sir Alexander added that it had been the intention of his parents and of his 'early instructor Colonel Mackenzie (the well-known collector of the 'Mackenzie MSS.'), under whose scientific advice it was laid out,' to turn the building into a place where natives might be instructed in European arts, sciences and literature, and that among the Mackenzie MSS. were two drawings of it, 'the one made by the Colonel before, and the other after, he had repaired and laid out the house for Mr. Johnston' These drawings would have thrown much light on the interesting question of the extent to which the Tamakam is indebted to Native and European architects respectively, but they are not to be found among the Mackenzie MSS either in Madras or at the India Office.

When Mr Johnston was transferred he allowed his friend and successor Mr Vaughan to occupy the building, which was then commonly known as 'Johnston House' In 1791 he went to England, where he soon afterwards died without making any disposition of the property

In 1802 Mr Hurdis, then Collector, obtained from the Company a grant of the building and the land on which it stood. His application describes the former as 'an old choultry on the top of which Mr Hurdis is building three sleeping rooms. The body of the choultry in good repair, but the upper part one entire ruin' In 1806 he sold the property to Government for 2,650 pagedas.

In 1826 in the letter already cited, and again in 1834, Sir Alexander Johnston claimed that the place was his mother's property and not Government's (since Mr Hurdis had no title) and stated that he wished to recover it to carry out the educational scheme above indicated. The correspondence which ensued shows that the building had been used since its purchase by Government 'as a Court House either for the Judge or Register' and that two bungalows for the Sadr Amins and a small jail (which was afterwards used as a hen-house and the site of which is now occupied by the Union Club) had been built near it. In 1838 the courts were moved to Tirumala Náyakkan's palace and in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For unimpeachable evidence of this curious fact, see Mr J D. Rees' Tours in India, 1886-90 (Madias Government Press, 1891), p 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Letter to the Secretary at the India House, No. 250, dated 9th February 1838.

CHAP XV.

ķ

1857 the sub-judges were reported to have lived rent-free in the house for many years One of them, Mr. Phillips, had 'added a room' to it. In 1859 they were required to pay a rent of Rs. 42. In 1864 the District Judge was there

The Directors' reply (dated 31st August 1839) to Sir Alexander's claim to the house was that, without admitting his title as a matter of right, they were prepared to make it over to him for the purpose of its being converted into a place for native education. No action was however taken on this until 1871, when Sir Alexander's son, Mr. P. F. Campbell-Johnston, suggested that the rent of the building might be applied to endowing a scholarship. Government agreed, and a deed of conveyance and trust was drawn up founding the existing Johnston of Carnsalloch scholarships. These at first consisted of the rent received for the building less the amount expended in keeping it in repair, but the present arrangement is that as far as possible the annual payment to the University of Madras of Rs. 480 for the maintenance of the ondowment shall be regarded as a first charge on the rent received.

Thereafter the building was occupied for short periods by different officers and then remained empty for many years Government proposed to insist on the Judge living there, and when Lord Napier visited Madura in 1871 he gave personal instructions regarding alterations in it, Mr Chisholm's estimates for which amounted to Ks 22,000 But the Judge protested so strongly against being obliged to reside across the Vargar that nothing was In 1877 the place was put in order and occupied for a year by the District Engineer Mr C.S Crole (1882 to 1886) was apparently the first Collector to reside in it and since then his successors have always lived there As has been stated, it is most inconveniently arranged and until the bridge over the Vaigai was built its situation was equally unfortunate, as when there were floods in the river the Collector's letters and papers had to be sent to him on one of the temple elephants

Immediately west of the Tamakam is the People's Park, a piece of fenced and planted ground about 70 acres in extent. It was formed in 1883 through the efforts of Mr. Crole with subscriptions received from the Náttukóttai Chettis and some of the zamindars and wealthy natives of the district, and was handed over to the municipality, in whose name patta for it now stands. It was formally opened by Lord Dufferin when he visited Madura in December 1886. The part of it immediately to the north-east of



CHAP. XV.

MADURA.

the Tamakam was set aside from the outset for agricultural experiments under a Farm Committee, which employed a trained agriculturist and elected sundry buildings. This body effected little of note and in 1890 it handed over the hand and buildings to the District Board to serve as an agricultural branch of the Technical institute. The soil is wretched and the scheme was a failure, and in 1900 the Board gave back the property to the council. In 1904 this latter lent it without charge to the Board for five years for the use of the Veterinary dispensary which is now located there. The Union Club for native gentlemen, just west of the Tamakam compound, was founded under Mr Crole's auspices in 1883. The land was granted on patta in that year and the building was completed in 1884.

Just west of the main gate of the People's Park is the hamlet of Góripálaiyam in which is the most revered mosque in the town. In this are two tombs which are traditionally stated to be those of a king named Allá-ud-dín and of his brother Shams-ud-dín. It is not clear who these personages were. A long Tamil inscription on a pillar within the building (dated 1574-75 and confirming a grant to the institution of six villages originally given it by one of the Pándyan kings) calls the place the 'mosque of the Delhi Orukól Sultan,' but this expression is obscure. The chief peculiarity of the building is that its domed roof—which is as much as 22 feet from base to apex and 69 feet in circumference—is (or is declared to be) made of one single block of stone. It is so covered with whitewash that proof of the assertion is difficult of attainment.

Returning across the river, one re-enters the native town. (see the map above) is laid out on an unusual plan, all the main streets running roughly parallel with the walls of the great temple which stands in the centre of it. Thus there is a North Masi street (so called because the god used to be taken through it in the month of Mási, February-March) and also a South, East, and West, Mási Similarly there are four Avani streets rather nearer the temple, four Chittra streets just outside it and four Adi streets within its walls. The history of the town has already been sketched in Chapter II, where will be found (p. 64) some account of the fortifications which formerly defended it A comparison of the attached map of the place in 1757 with the plan of it as it stands to-day will show better than any verbal description the original position and extent of these defences It will be noticed that the number of the bastions was 72, and the inference is that little radical change had been effected since the time when Visvanátha

<sup>1</sup> Taken from Cambridge's War in India.

266

OHAP. XV.

Náyakkan (see p 42) first built the fort in 1559. The walls were roughly rectangular and again ran parallel to those of the temple. At the four points of the compass, and at the angle next the river, were gates through the ramparts. A picture in the possession of Mi Robert Fischer of Madura—copied from one in the India Office and representing the town of Madura from the south-east at the time of a siege by some British force (probably the attack of 1763-64)—gives some idea of the appearance of the walls. They were faced with stone and crowned with a loop-holed parapet of red brick, and closely resembled those still standing at Alagarkóvil. Outside them was a ditch and broad glacis

They remained in existence until the middle of the last century and are chiefly responsible for the present crowded state of the town and the absence in it of any open spaces worth the name. In 1837 Mr John Blackburne, the then Collector, proposed to Government that, to improve the health of the place, the ramparts should be thrown into the ditch and the ground levelled by convict labour This was agreed to, but so many of the convicts were then engaged in cutting the Pamban channel that work went on very slowly. In 1841, therefore, Mr Blackburne obtained sanction to a different method of procedure. He marked off the rampart, ditch and glacis into sections, and sold these by auction on condition that the purchasers lowered the glacis, threw the ramparts into the ditch (reserving their stone facing for Government) and built the new houses in regular lines and with tiled roofs he arranged that each section of land should as far as possible be sold to people of the same or allied eastes. Thereafter work proceeded briskly, and soon the town was surrounded with three new sets of four streets, all again roughly parallel with the temple walls, which were called respectively the Vehvidi ('outside street'), the North South, East and West Mariett streets (after the then Assistant Revenue Surveyor) and the North, South, East and West Perumal Maistry streets, after the foreman of works. Blackburne had written to Government that he intended to form 'a handsome boulevard' out of the new ground. Doubtless his new streets were handsomer and wider than any others in the place, but he lost a great opportunity of making a really fine boulevard all round the town which might have done something to provide it with the open spaces it still so badly needs

Nothing now remains of the old fort except the west gateway and guard-rooms, in and over which the present maternity hospital is built. The gate itself has been blocked up and the building otherwise greatly altered, but three or four of the old embrasures for cannon are still left. Much of the stone taken from the

ramparts was used for strengthening the causeway across the Vaigai. The stone figure of an elephant which now faces this was brought from the palace and set up in its present position as a memorial of Blackburne's work; and with the same intent the 'Blackburne lamp' was erected near the site of the old east gate of the fort. The inscription on this says that it was put up 'by a grateful people,' but the numerous petitions complaining of his proceedings when he effected these improvements had much to do with the suspension which subsequently was his lot. He was eventually restored to his post, but never forgave the authorities.

Troops were stationed in the town for several years after the fort was demolished. They lived in temporary barracks put up on the site of the existing lines of the Police Reserve and it is said that the masonry powder-magazine there was originally built for them.

It remains to refer to the three buildings for which Madura is so widely known, namely, the great temple, the tank called the Teppakulam and the palace of Tirumala Nayakkan

The temple, as already stated, stands in the centre of the Except the inner shrines, probably none of it is older than the sixteenth century. The original building of the days of the Pándya kings was almost entirely destroyed (see p 38) by the Musalman troops of Malik Káfur in the invasion of 1319. The eastern gópuram bears an inscription purporting to be of Pándya times, but the script is modern. The inner shrines are mentioned by Mánikya-Váchakar (see p. 290), who is thought to have lived in the fifth century of the present era, and even by Tamil poets who have been assigned much earlier dates. These latter call the temple Velliambalam, 'the hall of silver'probably in contradistinction to Ponnambalam, 'the hall of gold,' the name given to the shrine at Chidambaram. The attached plan of the existing building gives a clearer idea of its general arrangement than could be conveyed by any description. It will be seen that—excluding from consideration for the present the Pudu mantapam and Ráya gópuram referred to later--it is constructed on the system usual with the larger Dravidian Four high stone walls, in the middle of each of which is a gateway surmounted by pyramidal gópurams, enclose a nearly rectangular space about 830 feet by 730 feet within which 18 a labyrinth of store-houses, clossters, mantapams and lesser shrines and the sacred tank, and, in the centre, surrounded by other walls with more gateways and towers, the inner shrines of the god and goddess. The god is Siva in his form Sokkanátha

CHAP. XV.

وليند. وبر CHAP. XV.

or Sundara, 'the beautiful,' and the goddess, his wife, is Minákshi, 'the fish-eyed' The legend regarding them in the local sthala pur ana says that she was the daughter of a Pándya king who, to the consternation of her parents, was born with three breasts A fairy, however, told the king that the third breast would disappear as soon as she met her future husband; and it did so when she first encountered Siva They were wedded accordingly with much pomp. It has been suggested that Minákshi may have been a local Dravidian goddess whom the Biáhman immigrants found to be too dear to the hearts of the people of the country to be ousted by any of their Áryau deities, and that her marriage to Siva was a method adopted to reconcile and unite the old faith and the new

Round about the temple, outside the high outer walls, is a neat garden fenced in with iron railings which was laid out in the eighties at the suggestion of Mr Ciole to replace the heaps of rubbish which then occupied this space. The gópui ams are of the ordinary pattern, the lowest storey consisting of sculptured stone and the upper ones of brickwork profusely ornamented with figures made of brightly painted plaster and representing the more popular of the deities, personages and events met with in They are unusually lofty and are a the Hindu sacred books landmark for miles round. All of them have been repaired of late years at great cost by the Nattukóttai Chettis who have spent such large sums in the restoration of the Saivito temples of this Presidency The highest of them is the south gopuram, the top of which is about 150 feet above the street below it The northern tower used to consist only of the brick and stonework storoys and was known in consequence as the mottae (literally 'bald') gópuram Recently, however, a courageous Chetti who cared nothing for the superstition that it is most unlucky to complete a building thus left unfinished, placed the usual plaster top upon it

Visitors generally enter the temple by the Ashta Sakti mantapam (porch of the eight saktis,' so called from the images of these goddesses which form part of the pillars inside it) which (see the plan) juts out from the eastern wall. It is noticeable that the door of this is considerably lower than the street. The level of Madura has been much raised in the course of ages. When foundations for new buildings are dug, débuts is always met with. In the case of St George's Church this went down as deep as fourteen feet. At the further end of the mantapam is a doorway on either side of which are images, blackened with frequent

oblations, of Ganésa (the elephant-headed son of Siva) and CHAP. XV. Subrahmanya, his brother, in his form Shanmuga, the six-faced. Passing through the doorway one enters the mantapam of Minákshi Náyakkan, who is said to have been one of the ministers of Tirumala Náyakkan This is supported on six rows of tall carved pillars, each of which consists of a single stone parts of it are used as stables for the temple elephants and the rest is packed with shops and stalls where all kinds of commodities are sold. Both here and in the Pulu mantapam these shops so crowd the building as to cloak its architectural beauties, but the temple cash-chest is the richer by some Rs. 17,000 annually from the rents they pay, and the managing body are consequently unwilling to turn them out. At the further end of the mantapam is a doorway surrounded with a brass frame covered with scores of small oil lamps. These are lighted daily from the income derived from certain villages which a former zamindar of Siyaganga presented to the temple for this purpose Beyond it is the Mudah Pillai mantapam, which is usually known as 'the dark mantapam ' and is upheld by various large stone figures executed with great spirit.

Passing through this one reaches 'the golden hly tank,' of the religious efficacy of a bath in which so many stories are told is surrounded by a pillared colonnade from one auspicious corner of which the golden tops of the roofs of the two inner shrines can be Its walls were formally covered with frescoes gradually became obliterated by damp and age and were painted out, but parts of the walls have been newly decorated with representations of events from the sacred writings, such as the 64 miracles which Siva is said to have worked in and about Madura On the western side of the tank is the little chapel of queen Mangammál which has already been referred to on p 55 above

Next this is the Kilikatti ('pariot') mantapam, so called from the screaming eaged parrots which are kept in it upheld by pillars formed of excellent statues-each cut out of a single great block of granite—of yalls and of the five Pandava brothers. These latter would be more appropriate in a Vaishnava temple than in one dedicated to Siva, and tradition says that they were brought from a shrine to Kariyamanikka Perumal which formerly stood namediately south-west of the Chinna mottar gópuram but was demolished. Leading out of this mantapain is Minákshi's shrine, within which are several smaller chapels to Subrahmanya and Vighnésvara. Passing northwards, the visitor goes towards Siva's shrine through a gateway under the Nadukattu MADURA.

270

CHAP. XV. ('middle') gópuram Facing this is an image of Ganapati Madual. (Pillaiyár) which is said (see below, p 274) to have been dug up in the great Teppakulam

Siva's shrine contains several subsidiary buildings which it is not necessary to particularise, a stump which is said to be all that now remains of the legendary forest of kadamba trees which is supposed to have formerly covered all this part of the country, and a series of statues of the Arwattimizar, or 63 Saivite saints. In it are kept the temple jewels, which include a pendant for the god given by a Pándyan king, a head-dress studded with pearls and rubies presented by Tirumala Náyakkan and a pair of golden stirrups which were the gift of Rous l'eter-a thank-offering, goes the story, for an escape from an elephant he had wounded covered colonnade surrounding the shrine are little chapels sacred to the Sangattár, or members of the Third Sangam referred to on p 174, to the nine planets and to the poet-saint Tirugnana Sambandhar whose exploits are mentioned on p. 297 In one corner of it (see the plan) is the Mantapanáyakka mantapam or 'king mantapam among mantapams. It is no way now deserves this high-sounding name, as it is quite eclipsed by the kambattadi ('foot of the flagstaff') mantapain which adjoins it and surrounds the gilded flagstaff which directly faces the entrance to Siva's This building was put up in the seventies by the Náttukóttai Chettis and is supported by high monolithic pillars perhaps more elaborately chiselled than anything in the building the flagstaff are four huge images of Siva dancing, of the fearsome goddess Káh and of Vírabhadra in two different shapes, which are again cut out of single blocks of stone They are done with great spirit and their numerous limbs and elaborate ornaments and attributes make them probably the greatest triumph of technical skill in stone-cutting to be found within the temple walls ward of these images is the great Viravasantaráya mantapam which is said to have been built by Tirumala Náyakkan's predecessor on the Madura throne, Muttu Virappa (1609-23). is supported on pillars cut from single blocks of granite and is roofed with long slabs of stone South of it is the Kalyana (' marriage ') mantapam This has been restored by the Chettis and contains too much varnished woodwork? to be pleasing to European taste In it is conducted the marriage of the god and goddess at the time of the great annual Chittrai festival.

North of the Viravasantaráya mantapam is the Thousandpillared mantapam.' Two shrines built within it reduce the actual number of pillars (all of which are monoliths) to 985, but Fergusson 1 considers that 'it is not their number but their marvellous elaboration that makes it the wonder of the place' and declares that the 'sculptures surpass those of any other hall of its class I am acquainted with' It is supposed to have been built by the Árya Nátha Mudali referred to on p 42, and an equestrian statue of him flanks one side of the steps leading up to it. If this legend is correct, it is (next to the central shrines) the oldest part of the building

Passing through the gateway is the eastern tower, and crossing the street, one enters the Pudu ('new') mantapam, otherwise called 'Tirumala Náyakkan's cloultry ' It was built by the ruler whose name it bears (who reigned between 1623 and 1659) as a summer retreat for the god, and, being formerly surrounded by a narrow stone water-course designed to cool the air in it, is sometimes called the Vasanta ('spring') mantapam It consists (see the plan) of a rectangular porch 333 feet long and 105 feet wide (measured on the stylobate) roofed with long slabs of granite which are supported by four parallel rows of 124 sculptured stone pillars about 20 feet high These pillars are all most richly sculptured and all different in design Some of them are ornamented with rearing yahr, while those near the middle of the centre aisle are decorated with life-size figures of Tirumala Návakkan (with his wives) and his predecessors. At one end is a porch made of polished black granite. The facade is adorned with more yalls or with groups, all cut out of a single block of granite, representing a warrior seated on a rearing horse the fore feet of which are supported by the shields of foot-soldiers slaving tigers or men. 'As works exhibiting difficulties overcome by patient labour,' says Fergusson, 'they are unrivalled, so far as I know, by anything found elsewhere' The whole building is

East of it is the unfinished Riya yópuram ('king tower') which Tirumala Náyakkan began and never completed. Native manuscripts say that he began 64 others (some give the figure as \$6) in different places, all at one and the same auspicious moment, but that many of them were never completed. Unfinished examples very similar to that at Madura may be seen at Alagar-kóvil and Periyakulam. 'Beginning a Ráya yópuram' is a saying now applied in Madura to the commencement of any hopelessly ambitious undertaking. The lowest storey of this tower occupies

perhaps the most remarkable of its kind in south India, but the effect of it is at present sadly marred by the shops and stalls with

which the whole centre aisle is crowded

CHAP. XV.

Indun and Eastern Architecture (John Murray, 1876), 365.

CHAP. XV. more than twice the space covered by any of the existing gopurams and the sculpture on it is richer and cleaner out than that on any other. The doorposts of the gateway through it are formed of monoliths over 50 feet high and 3 feet wide carved with exquisite scrolls of foliage. Had it been finished it would have been the finest gópuram in southein India. Having never been consecrated, it has escaped the whitewash which has spoilt so many of the other buildings in the town.

> Here we may take leave of the great Madura temple. No general view of it will remain in the memory, for there is no point from which more than a small portion of it can be seen, and the chief impression it leaves is wonder at the enormous amount of labour spont upon the immense quantity of elaborate carving in granite which it contains This granite is supposed to have come from Tirupparankunrain It is not known where the fine grained black stone which appears here and there in it and in Tirumala Návakkan's palace was quarried

The inscriptions in the temple so far deciphered are not of On the inner parts of it are some grants of Pándvan times The institution is managed by five dharmakartás appointed by election under the Religious Endowments Act, s ubordinate to whom is a manager. A typical annual budget is roughly as under '--

| Receipts.                                                                                                                            |                                      | Expenditure,                                                                                                                             |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                      | R >                                  |                                                                                                                                          | R×.                      |
| Tasdik allowance Inam villages and laud Rent of shops and stalls in the temple Rent of cocuanut topes etc. Rent of lind in and about | 15 77 3<br>45 904<br>10,862<br>3,385 | Daily expenses (lighting, food for the drives, etc) Festivils Establishment (prests, cooks, sweepers, ctc., and rowner officials for the | 29,63 <b>7</b><br>4,535  |
| Madum and clsewhere<br>Offerings in the undial<br>boxes                                                                              | 508<br>7,215                         | care of the temple's land) Repairs Legal expenses                                                                                        | 21,547<br>5,391<br>3,805 |
|                                                                                                                                      | 89,677                               |                                                                                                                                          | 64,805                   |

Any surr lus is usually laid out in repairs to the fabric, which, notwithstanding the fact that the Nattukottar Chettis have spent some five lakes upon the building, are still urgently needed in places.

278

The chief festivals are the Chittrai, Teppakulam and Avani- CHAP. XV. mulam feasts. The first (and chief) of those occurs in the month of Chittrai (April-May) and celebrates the marriage of Siva and Minákshi. The great event in it is the dragging of the temple car through the four Mass streets, so called because this event originally took place in the month Mási February-March very large cattle-fair is held at the same time and the Alagarkovil god comes to the town. The second feast takes place in Tar (January-February) The images of the god and goddess are floated on a raft (teppam) round the Teppakulam, which is lighted with thousands of little lamps for the occasion. This festival was originated by Tirumala Náyakkan after he had built the Teppakulam, and is fixed for the anniversary of his birthday. The third feast occurs in August or September and at it a number of the exploits of Siva are commemorated—among them those connected with the life of the saint Manikya-Vachakar and referred to on p. 290 below.

There are many other temples in Madura, but space does not allow of any detailed account of them The biggest is that to the Vaishnava deity Peramal in the south-west part of the town. Near it is a tank called the Perumal toppakulam to distinguish it from the other ('Vandiyur') Teppakulam. The outer walls of this building bear several marks made by round-shot central shrine was designed on regal lines, but was apparently never finished The stone work in this-especially the pierced granite windows, all of different delicate designs, which light the passage round the inner shrine-is as excellent as anything in The temple to Siva in his form Nanmaitaruvár, 'giver of benefits,' has recently been repaired at great cost by the The Patnúlkárans (see p. 109) have their own place of worship, in which priests of the caste officiate classes largely frequent the shrine to Mariamma, the goddess of small-pox, which stands on the edge of the Vandiyúr Teppakulam. This is hung with cradles presented by women who believe themselves to have obtained children by the grace of the goddess and is decorated with rows of painted clay images of children whom she is held to have delivered from sickness.

This Teppakulam ('raft tank'), which has been several times referred to, is an artificial reservoir made by Tirumala Náyakkan. It is filled by a channel from the Vaigai and lies at the extreme south-east corner of the town. It is almost a perfect square. measuring (along the outside of the parapet walls) 1,000 feet on the north and south and 950 feet on the east and west, and is the MADURA.

The sides are largest construction of the kind in south India. faced all round with cut granite and surmounted by a handsome parapet of the same material, just inside which a granite-paved walk, five feet wide, runs all round the tank. Flights of steps, three on each side, run down at intervals to the water's edge. In the middle of the reservoir is a square island, also faced with cut granite, on which, among given palms and flowering trees, is a small white temple with a tower of the usual kind, flanked, at the four corners of the island, with graceful little mantapams whole is exceedingly well-proportioned and graceful in effect The story goes that this spot was the place at which the bricks for Tirumala Náyakkan's palace were made, and that when the clay for them was being dug out the stone image of Ganapati now in the temple and referred to above was found buried underground that the discovery showed that the spot was holy ground, the king turned the excavations into this beautiful tank The legend at least affords an explanation for the construction of such an undertaking so far from the town

The ruins of Tirumala Náyakkan's palace stand near what was once the south-cast corner of the old fort The map of the town in 1757 already given shows what an immense area the buildings originally covered. Only one block of them now survives destruction of them was begun by Tirumala's own grandson Chokkanátha, who ruled from 1662 to 1682. He held his court at Trichinopoly, and, to provide himself with a dwelling there, ruthlessly removed thather all the best portions of his grandfather's splendid residence, but only succeeded in constructing a building which has remained quite unknown to fame The plan of 1757 shows the arrangement of the chief parts of the original building: a vernacular paper translated on pp 157-9 of Vol. 11 of Taylor's Oriental Historical Manuscripts gives a lengthy description of these, the two drawings made by Daniell in 1794 which are reproduced in M Langles' Monuments anciens et modernes de l' Hindouston (Paris, 1821) show portions which have now entirely, disappeared, a painting in the library in the Tanjore palace and another in the possession of Mr Fischer and referred to above show other similar parts; and from the roof of 'he one block which survives may be seen the tall Ten Pillais, a small dome among the Patnúlkarans' quarter, and the site of the old Naubat khána (or band stand) which were all once included in the original building. But these materials are not sufficient to enable us to reconstruct the palace as it stood in the days gone by One thing only is certain, namely that, in spite of the current belief to the contrary.

the Collector's present office near the temple and the building called 'Mangammal's palace' where the taluk cutcherry and other offices are now located were entirely distinct from it.

CHAP. XV. Maduba.

The Naubat khána, it may here be noted, was so dilapidated in the fifties that the American Mission declined to take it as a gift; it was then restored by Mr. George Fischer for the use of a school; and was taken by Government in 1858 for the use of the new Zilla school. When the new building for this latter was put up, the Naubat khána was used for some time as the police head-quarter office. It was eventually sold as being past repair and the Patnúlkárans' primary school now occupies its site.

The one block of the palace which now survives consists of two oblong buildings running east and west en échelon and connected at one corner. The smaller of these is 135 feet long, half as wide (including the cloisters on either side), and about 70 feet in height. 'It possesses,' says Fergusson, whose book contains an inadequate engraving of its interior, 'all the structural propriety and character of a Gothic building. The roof is a pointed arch of brickwork strengthened by granite ribs springing from a double series, one above the other, of other pointed arches supported on Behind the upper series of these arches runs a gallery resembling the triforium of an English cathedral says that this room was Tirumala's sleeping apartment and that his cot hung by long chains from books in the roof says a favourite story, a Kallan made a hole in the roof, swarmed down the chains and stole the royal jewels promised a jaghir to any one who would bring him the thief, and the Kallan then gave himself up and claimed the reward king gave him the jaghir and then promptly had him beheaded. For many years this chamber was used as the District Court, and portraits of two former Judges, Sir Philip Hutchins and Mr. Thomas Weir, still hang in it It is at present occupied by one of the Sub-Courts

The larger of the two buildings is even more impressive. It consists of a great open courtyard, 252 feet long and 151 feet wide, round which runs a roofed arcade of great beauty, supported on tall stone pillars 40 feet in height connected by foliated brick arches of much elegance of design ornamented with Hindu designs carried out in the fine shell-lime plaster which almost resembles marble. Round three sides of this court, at the back of the arcade, runs a very handsome line of lofty cloisters, 43 feet wide and upheld by three parallel rows of pillars supporting arches some 26 feet high. In the middle of two sides of this are large domes built on pillars of the same height as those of the outer

276

MADURA.

OHAP. XV. arcade, and an upper gallery runs all round it. On the fourth side of the court the cloister is much deeper and finer, being altogether 105 feet wide, supported on five rows of huge pillars and roofed with three-great domes, the central and largest of which measures 60 feet in diameter and is 73 feet above the ground. In front of it stands a magnificent portico, the pillars of which are 55 feet high to the spring of the arches.

> The vernacular MS. above referred to calls this building the Swarya Villisam and saya-

> 'This pavilion is so constructed as to cause it to be said that in no other country is there a court equal to it, by icason of its splendid ornaments, their excellence, number, extent, curious workmanship. and great beau y To the west, in the midst of a great dome-shaped hall, is a square building of black stone, inside which is a chamber made of every. In the middle of this is a jewelled throne, on which the king is accustomed to take his seat at the great nine-nights' festival surrounded by all his banners or ensigns of royalty, and before which all kings are accustomed to do homage?

> Behind this domed chamber are three other rooms which, though small, are noteworthy for the tall pillars of black marble which uphold their roofs

> The whole construction has been declared by competent authority to be the largest and most perfect specimen of palace architecture existing anywhere south of a line drawn from Bombay to Calcutta

> M Langles' volume already referred to shows that the palace was an absolute rum before the British acquired the Madura He says that it was utilised as bairacks, and the Survey Account of 1821 states that part of it was occupied then by a paper factory worked by convict labour. In 1537 Mr. Blackburne reported that it was used by the weavers for their work, and obtained leave to demolish the great walls (40 feet high, 900 feet long on the east and west and 600 feet on the north and south) which surrounded it and which threatened to collapse. In 1857 it was stated that almost every part of the building was so cracked as to be dangerous and that the only really safe part of it was the inner closter. The courts of the District Judge, Sub-Judge, Sadr Amin and Munsif were, however, held in it and the Zilla school occupied the north-east corner of the cloisters. The amount required to restore the place was estimated at two lakhs. In 1858 heavy ram did much damage and brought down the west wall of Tirumala Nayakkan's bed-chamber and the Judge reported that portions of the building fell so frequently that approach to his court was positively dangerous and that the Sub-Judge and Munsit had had to move elsewhere.

MADURA,

In 1868 Lord Napier, the then Governor of Madras, wrote an CHAP. XV. emphatic minute on the necessity of restoring ancient ruins in general and this palace in particular, and Mr Chisholm, the Government architect, was sent down to report on the possibility of saving what remained of the building His account led the Government to decide to repair the palace to render it suitable for the Revenue, Judicial and municipal offices of the town, and a first instalment of Rs. 10,000 for this purpose was entered in the budget for 1870-71 Thereafter annual allotments were made for continuing the work Lord Napier took the greatest personal interest in the matter and in 1871, after visiting the place. recorded an elaborate minute regarding the offices which were to be located in it By 1882 Rs. 2,13,000 had been spent, iron ties had been inserted to hold the structure together, the ruined portions had been rebuilt or rendered safe, the plaster-work and painting had been restored on the original lines and the entrance on the east side of the great courtyard had been surrounded with an ornamental gateway This entrance had been cut through the solid brickwork in comparatively recent times Mr Chisholm found evidence to show that the original opening had been on the west, behind the three great domes

Various public offices were then located in the restored portions, and to accommodate them the cloisters were partitioned off into sets of rooms with ugly dwarf walls which quite spoilt The next year a committee of local officers their appearance settled the best methods of distributing the remaining available space and much correspondence ensued as to the desirability of placing the Collector's office in the building By 1886 a sum of Rs. 3,31,000 had been spent on, or sanctioned for, the palace, and shortly afterwards the Collector's office was at length moved into it. The space available was, however, found to be quite insufficient and eventually it was removed back to its former quarters

The palace, indeed, is in no way suited for public offices. The ventilation is insufficient, the acoustic properties poor, the lighting bad and the surroundings insanitary, while, owing to the echoes in the great courtyard, the noise made by the crowds who attend the various courts and offices renders it most difficult to hear in any of them. Consequently, as already stated above, a new court-house is to be built on the other side of the Vaigar, north-west of the Mysore chattram, for the Judge (who now holds court under the great dome) and the other judicul officers who are located in the palace; and new quarters are to be constructed on a site to the south of the Tamakam for the Collector's office and its various branches, the Madura Deputy

CHAP. XV.

Collector and the tahsildar. The only offices then left in the palace will be those of the Registration department. These will be located in the three rooms west of the great dome and all the dwarf walls and partitions will be removed from the cloisters. This part of the old palace will thus, after the lapse of perhaps a couple of conturies, be restored to almost its original grandeur.

Mángulam: Twelve miles north-east of Madura; population 3,075 To the south of it stands the Pándava-muttu hill, in the rock on the western side of which are cut three small shrines adjoining one another. They are about  $2\frac{1}{2}$  feet deep and 7 feet high and look as if they had been originally intended to be connected together so as to make a rock-cut temple of the usual kind. There are no inscriptions or sculptures at the spot.

A mile east of the village is Kalugumalai, on a rock on the top of which are some of the shallow excavations which (see p. 75) are called *Pancha Pándara padukkai* or 'beds of the five Pándavas.'

Pasumalai: A small hill of quartz rock, standing two miles south of Madura, from which most of the metal for mending the streets of the town is quarried. The name means 'cow hill,' and the legend about the place in the Madura sthala purána says that the Jains, being defeated in their attempt to destroy Madura by means of the scrpont which was turned into the Nágamalai (see p 7), resorted to more magic and evolved a demon in the form of an enormous cow. They selected this particular shape for their demon because they thought that no one would dare kill so sacred an animal. Sive, however, directed the bull which is his vehicle to increase vastly in size and go to meet the cow. The cow, seeing him, died of love and was turned into this hill.

The hill, it may be mentioned, bears no resemblance to a cow or to any other animal. It consists of two rounded heights joined by a lower saddle. On one of these is a shrine to one of the many grámadevatas at which sheep are periodically offered up, and beneath the other is the extensive compound of the American Mission, within which are built the high school referred to on p. 176 above, a church, a theological seminary and numerous subsidiary buildings

Sirupálai (or Siruválai) contains 663 inhabitants and is situated eight miles north-north-west of Madura. It is the chief of the four villages which make up the small zamindari of the same name. This was one of the 'unsettled pálaiyams' referred to on p. 194 above and no sanad has yet been granted for it. Nor, since it has passed out of the possession of the family of the original

holders, is it scheduled in the Impartible Estates Act of 1904. It was sold in 1861 in satisfaction of a decree of the civil courts obtained by creditors of the then zamindar, Achyuta (alias Vasuvacha) Ráma Kavundan, an Anuppan by caste, and passed successively to Marudamuttu Pillai, Tavamunia Pillai, Mr. T. M. Scott (a barrister at Madura), Mr E. Scott (his son), Father F. Rapatel, s.j (who bought it in 1893 on behalf of the Madura Jesuit Mission) and Chidambara Chetti, the present registered holder, who purchased it from the mission in 1900.

CHAP. XV,

Tirupparankunram: Four miles south-west of Madura; population 4,528 (largely Kaltans); a station on the main line of the South Indian Railway. The village is built at the foot of a hill which rises 1,048 feet above the sea and is called Skandamalai. or 'Subrahmanya's hill' from the famous temple to that derty which stands at the foot of it. The Musalmans, however, say that the name is properly Sikandarmalai after a fakir called Sikandar who is buried at the top of the hill The place was formerly a sort of outpost of Madura, figures more than once in the wars of the eighteenth century, and still contains traces of fortifications. The granite of which the hill consists is a handsome variety with pink and grey bandings which is much prized as building material. and tradition says that it was largely employed in the construction of the Madura temple. A flight of steps, gradually degenerating into mere footholds cut in the rock, runs up the hill to the tomb of About half way up, on the southern face of the hill, on the overhanging side of an enormous hummock of bare granite at the foot of which is a deep cleft full of water, are carved, side by side, two panels about 21 feet long and 2 feet wide representing nude, standing, Jain figures in the customary position with their hands hanging straight down by their sides and surrounded by female attendants, some smaller figures and a cobra or two. They are some eighteen feet from the ground and must have been sculptured from a scaffolding. This has saved them from mutilation

A little further along the same south side of this hummock is a small shrine to Kási Visvésvaralinga. The eleft here widens out to a considerable pool of great depth, and on the rock on the far side of it are carved in a line, in deep relief, representations of the lingam and certain of the Hindu gods. The pújári has to swim across the pool to cover them with the daily oblations and flowers. The water contains numbers of small fish which come for food when called by the barrágis who frequent this spot

On the very top of the hill is the tomb of the fakir Sikandar. It lies in a crevice between two boulders in which the holy man is

CHAP. XV.

said to have hved and died. In front of it is a new porch supported by pillars of Hindu style and crowned with a brick dome and minarets constructed after the Musalman fashion which are still unfinished. The visitors to the building are as mixed as its architecture, the place being frequented by both Hindus and Musalmans.

At the foot of the southern sule of the hill is a rock-cut temple (commonly called the Umaryandan kovil) which must once have been the finest of its kind in the district. It measures about 19 feet by 17 feet and 9 feet in height, and at the west end of it is a It was originally supported by four separate shrine 8 feet square pillars, but the two in the centre have now disappeared (probably through fires having been lighted round them) and the two outside have been disfigured by being built into an ugly wall which now runs across the face of the temple. The place is dedicated to Natarája or Siva dancing in competition with Káli (the form in which he is worshipped at Chidambaiain) and the central portion of the back wall is occupied by what must once have been a most spirited sculpture of the derty, flanked on either side by the drummer and by Káli This, however, has also been almost entirely To the cast of this group is an image of Subrahmanya with his two wives and in the separate shrine to the west is a representation of Siva in the uncommon form of Ardhanárisvara. or half man and half woman Almost all the eastern side of the temple is occupied by a long inscription which has been assigned 1 to king Maravarman Sundara Pándya I, who (see p. 35) came to the throne in 1216 AD It records the grant of lands and endowments to this temple in the sixth year of his reign the shrine, on the face of the rock cliff in which it is excavated, are a series of sculptures of rishis and deities

The log temple to Subrahmanya stands close under the northern foot of the hill and its innermost shrine is cut out of the solid rock. In front of this are a series of mantapams, built at different levels, one below the other. The lowest or outermost of these is an exceedingly fine example of this class of work. Its roof is of great stone slabs and is supported on 48 tall, carved, monolithic pillars, which are from 20 to 24 feet high but the sculpture on which is clogged with the usual colour wash. It has three aisles, the middle one of which (measured from the inside edges of the pillars) is as much as 24 feet wide, and it occupies a total area 110 feet by 94 feet. These mantapams are said to have been built by Tirumala. Náyakkan, and a statue of him stands at

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. Ind., vi, 314.

the side of the shrine. A well within the temple, called the CHAP. XV. Sanyásikulam, contains water which is held in such repute as a remedy for diabetes and other diseases that it is carried all the way to Madura and sold there The building contains several inscriptions One of these says that in 1792 A.D a regiment of Europeans seized the town and were forcing their way into the temple when the priests, fearing that its holiness would thus be destroyed, prevailed upon one Kutti to throw himself flown from the gopuram. Kutti did so, the regiment withdrew, the place was saved and Kutti (who evidently survived) was given a grant In olden days it was a not uncommon for his heroic action practice in Madura, says Blackader, 1 for the constant quarrels between the native rulers and the temple priests to be settled in a A man climbed up one of the gópurams and vowed that unless the quarrel was ended by a certain time he would throw himself down Neither side caied to be held guilty of his blood, and each accordingly did all in its power to heal the breach.

Vellivakundam: Eight miles north-north-east of Madura; population 1,234 The chief of the thirteen villages which make up the small zamindan of the same name. This estate, which is some 3,300 acros in extent, was one of the 'unsettled palaryams' referred to (p. 194) above, but a sanad has since been granted for it. It is not scheduled in the Impartible Estates Act, 1904, as in 1882 it passed from the family of the original owners by a court sale to the present registered holder, Minákshi Náyakkan.

1 Archwologia, xv, 453

## MÉLÚR TALUK

CHAP. XV. Málúb. Mature is the casternmost taluk of the district and slopes gradually towards the south-east. The southern part of it is a flat and somewhat uninteresting plain which is now being rapidly turned into wet land with the aid of the Periyar water, but the northern portion is picturesquely diversified with the spurs of the Ailar hills, the Karandamalais, the Nattam hills and the Alagarmalais, and is a pleasant country covered with tiny patches of rice-cultivation under little tanks and wide areas of dry crops growing on vivid red soil among red, wooded hills. The villages here are usually hidden away among groves of fine trees, especially tamarinds, and on every scrap of waste land scrub and bushes flourish luxuriantly. The soil is apparently particularly suited to the growth of trees, and the magnificent white-barked figs which line the road west of Nattam are the finest in all the district

Over a fifth of the taluk, a higher proportion than in any other, is covered with forest. The soil is all of the red ferruginous variety and is the poolest in the district. None of the dry land is assessed at more than Rs 1-4-0 per acre (in no other taluk except Kodarkanal is this the case) and as much as nine-tenths of the wet land (a higher proportion than in any other part of Madura) is charged as little as Rs 3-8-0 or less. Métúr, however, receives a heavier rainfall than any part except the Palm hills, and the Periyar water reaches most of the south of it; consequently as much as two-fifths of the taluk is cultivated with paddy and it is better protected from famine than any other except Madura. The population has hitherto increased very slowly, the proportional growth both in the decade 1891-1901 and in the thirty years from 1871 to 1901 being smaller than in any taluk except Tirumangalam; but as the use of the Periyar water extends, a change in this respect may be looked for.

Statistics on other matters regarding the taluk will be found in the separate Appendix Below is some account of the more interesting places in it —

Alagarkóvil: A temple to Vishini in his form Alagarsvámi, 'the beautiful god', which stands close under the southern end of the hill called (after it) Alagarmalai, twelve miles north-west of Madure town.

Round about this temple, in days gone by, was a considerable fortified town; and the remains of the palace of Tirumala Náyakkan which still stand near it show that it was a favourite place of residence of the rulers of Madura. It is now absolutely deserted; owing, it is said, to its feverishness.

CHAP. XV. Méléb.

The spot is most picturesque. Running out southwards from the foot of the hill and surrounding not only the temple but the ruins of the old town and palace, runs a high rectangular fort wall, measuring some 730 yards by 400, faced with stone and crowned with battlements of dark red brick exactly like those shown in the picture of Madura fort above (p 265) referred to. A stone gateway passes through this, in front of which a broad street, flanked on either side by high mounds made of the débris of former houses and by a ruined shrine or two, runs straight to the temple and the old palace. These stand close under the Alagar hill and the red brick of the main gópuram of the former building contrasts effectively with the dark green of the wooded slopes behind it

Passing up this street one sees first, on the western side, a carved stone mantapain which is supposed to have been built by Tirumala Náyakkan and contains several life-size statues, two of which are said to represent that ruler and his wife. The 'fair round belly' for which he was notorious is realistically and unflatteringly depicted A little further up the street are the rums of his palace, an erection of brick and chunam which was roofed with the domed and vaulted structures used in the palace at Madura and is consequently in the last state of decay. Facing it is the temple car-stand and gorgoous new car. Further on is a big mantapam which belongs to the Kallans of this part of the country. It is lofty, and contains many excellently sculptured pillars and a frieze of well-executed carvings of episodes in the various incarnations of Vishnu, but all these are clogged up with whitewash. Westward of it is the Ráya gópuram, or 'king tower,' an imposing unfinished mass which is said, like its counterpart at Madura, to be due to the great Tirumala, embodies the best stonecarving in all the place, has hitherto escaped the whitewash brush, but is choked up with debris, covered with trees, plants and creepers and requires only a few more years of neglect to be an absolute ruin West of it again, is the Vasania manlapam or 'spring porch,' a building forming a hot-weather retreat for the god and containing a square central mantapam surrounded by a stone channel designed to hold cooling streams, and a shady cloister the walls and ceilings of which bear frescoes illustrative of the Vaishnava scriptures.

CHAP. XV Milór.

Retracing his steps to the Kallans' mantapam, the travelle This is surrounde reaches at length the Alagarkóvil itself with a high wall, over the main (eastern) entrance throug which rises a gópuram In front of this entrance, however, A flight of eighteen steps runs down from a notable peculiarity it at the foot of which is a big wooden gate which is sacred t Karuppanasvámi, the most popular of all the less orthodox god of the Madura district He is known here as 'Karuppan of th eighteen steps' The gate and steps are held in especial veneration by the Kallans who are so numerous in the adjoining village The gate is spattered from top to bottom with sandal-paste; o either side of it is a collection of great iron bill-hooks and spear (some of them 12 ft long) which are the favourite weapons ( Karuppanasvámi and have been presented to him in accomplish ment of vows by devotees whose undertakings he has blessed; an mingled with these are the cradles given him by women to whoi he is supposed to have granted off-pring The gate is commonl resorted to when solemn affirmations have to be made. believed throughout the taluk that the man who swears to a false hood here and passes through Karuppan's gate with the he upo his lips will speedily come to a miserable end and many a civ suit is settled by the parties agreeing to allow the court's decre to follow the affirmations which are made in this manner

Just to the south of the gate, is a stone bearing a moder (1842) inscription relating how Pachaiyappa Mudali (the well known benefactor of Pachaiyappa's College at Madras and othe charities) gave the annual interest on a lakh of pagodas for feeding pilgrims to the temple. North of it is the every-day entrance to the spacious Alagarkóvil quadrangle, which measures 90 yard This is a striking place. On two sides of it towers th wooded hill; it is paved throughout with stone; round the side of it stand several little mantapams and two old circular granarie called Ráma and Lakshmana, formerly used to hold the offering of grain made to the god, and in the middle of it, faced by long, much whitewashed, three-aisled mantapam of the Nayakkai period, uphorne by 40 pillars shaped into fearsome yalis and othe figures, is the holy of holes. This has an uncommon circula apse lighted, it is said, by windows of pierced stone all of differen In it is kept the wooden image of the god, the processiona image (an unusually handsome affair heavily plated with gold) another image, about 15 inches high, made of solid gold and most beautifully chased, and the temple jewels, some of which are the gift of Rous Peter (see p. 259) and bear his name

In the god's bedchamber adjoining, stands a rare and antique bedstead, said to be the gift of Tirumala (whose statue stands at the entrance to the room), which from all accounts (Europeans cannot, of course, see it) must be nearly unique. It is said to be 12 feet long by 10 feet wide and about 15 feet high; to stand on a pedestal of sculptured black stone inlaid with small ivory figures, supporting four pillars carved from similar stone and ornamented with small detached shafts and figures in ivory; and to be covered with a domed wooden roof elaborately inlaid with ivory work carved in most intricate and minute designs

Of late years, under the present energetic executive, much has been done to bring the Alagar temple and its surroundings into the state of repair which its considerable wealth (its income is some Rs 16,000) demands. The quadrangle has been cleared of rubbish and earth, the inner gopuram above the entrance to the shrine has been repaired, the main gópuram is shortly to be similarly treated, the fort wall is being patched and a big teppakulam near the main gate through this is being rebuilt

On the hill above the temple, to the north and perhaps two miles away, is a clear and cool natural stream, called the Núpura Gangai, which those over a little waterfall into a reservoir surrounded by a vasanta mantapam and thence down the mountain side to the temple. Pipes have recently been laid to bring this to the different parts of the building and its surroundings and this is a great boon to the pilgrims at festivals. No other water is ever used for bathing the god (who is said to turn black with displeasure if such an innovation is attempted) and when he makes his annual journey to Madura this water is always carried with him

This journey takes place at the time of the Chitrai (April-May) festival at Madura, when Siva is married to Minákshi Alagar is carried in state in a great palanquin, balts at each of the numerous mantapams which line the 12 miles of road to the town, and eventually stays for the festival at Tallákulam, the village just north-east of the Vaigai bridge. Before he starts, his palanquin is halted at the gate of Karuppanasvámi, who is held to be in some way his servant, and a list of the jewels he is taking with him is publicly recited. When he gets back, the same list is re-read in the same place in token of the safe return of these valuables. The inligious enthusiasm exhibited throughout the whole of this state progress needs to be seen to be believed.

The popular story accounting for the visit says that Alagar is the brother of Minákshi, comes to her wedding, arrives too late for the ceremony, and so returns home in dudgeon without entering

CHAP XV.

OHAP. XV. Málés. the town This has no canonical authority. There is no real connection between Alagar's journey and the wedding; and before Tirumala Náyakkan's reign they took place at different times, the former occurring in the month Chittrai (April-May) and the latter in Mási (February-March) Tirumala combined the two for the convenience of the numerous pilgrims by fixing the wedding festival in Chittrai, in which month it still occurs.

Alagarsyami is held in special veneration by the Kallans who are so numerous in the neighbouring villages and is often popularly called the Kallar-Alagar. The men of this caste have the right to drag his car at the far festival and when he goes on his visit to Madura he is dress d as a Kallan, exhibits the long ear lobes characteristic of that caste, and carries the boomerang and club which were of old their favourite weapons. It is whispered that Kallan dacoits invoke his aid when they are setting out on marauding expeditions, and, if they are successful therein, put part of their ill-gotten gains into the offertory (undia!) box which is kept at his shrine.

Arittápatti: About midway between Mélûr and Alagar-kóvil and a mile south of the road connecting them Population 1,654 One of the many villages which have been transformed by the Periyár water-channels, paddy-fields now occupying what a few years ago was all dry land

Hidden away in a solitary spot in the long, low line of bare, broken, hills which lies to the west of the village site and is called the Perumalmalar, is a neat little rock-cut Siva temple which faces It consists of an inner shrine about 8 feet square and 7 high containing a lingam; a little porch in front of this measuring some " feet by 5 and including, on either side of the entrance to the shrine a dvárapálaka (door-keeper) carved in high relief, standing in an aggressive attitude and armed with a formidable club; and on either side of this porch, less deeply recessed, two niches containing figures, again in high relief, of Ganésa and of some individual bearing a big club round which twines a cobra The whole affair--shrine, lingam, dvárapálakas and images—is all cut out of the solid rock, and the sculpture is much better than in the usual run of this class of temple. In front, stands a detached nandi (Siva's bull) of more modern date. There appear to be no inscriptions in the immediate neighbourhood.

Karungálakudi: Eight miles north of Mélúr on the Trichinopoly road; population 2.075. About a mile to the south of the village are still left a few dolmens. They were formerly numerous. To the south-east of it, on the floor of a natural shelter made by an

overhanging rock, are cut out some Pancha Pándava padukkai, or 'beds of the five Pándavas' (see p 75). Others, it may here be mentioned, are to be seen to the north-west of Kilavalavu, seven miles south by east on the Mélár-Tiruppattúr road. Karungálakudi also contains one of the oddest of the many curious solid granite hills which abound in this part of the district—a huge sugar-loaf peak, the western side of which is one smooth, unbroken, bare slope of sheet rock. Nearly due west of the village site, on the opposite side of the road and on the top of a low hummock of rock, stands the prominent temple of Tiruchunai an old Saivite shrine which contains ten or a dozen inscriptions of Pándya times.

Kottámpatti: Fourteen miles north of Mélúr on the Trichinopoly road; population 2,126; police-station, local fund chattram and an ancient travellers' bungalow (it was in existence in 1817) in a pleasant compound. The village was formerly a place of importance owing to its being one of the stages on the pilgrim road to Rámésvaram, but the railway has now diverted this and other traffic and the trunk road which runs past the place from Maduia to Trichinopoly is full of ruts and holes which would disgrice a village bandy-track

Iron ore is more plentiful in this neighbourhood than perhaps anywhere in the district. A mile east of the travellers' bungalow it crops out in the form of silicate in a hill of quartz, the whole of which is coloured by it 1. It is seen again in a tank three-quarters of a mile west of the bungalow, and again four miles still farther west it forms a hill of nonstone some 50 feet high and nearly half a mile long. It then vanishes, but reappears about a mile to the westward again, where it rises into a ridge in a small hill, forms several prominent points, again vanishes, reappears once more about a mile still west in long ridges and forms the topmost peak of a hall some 600 feet high The whole line of the outcrop is thus eight miles long, in which distance it forms an important part of seven considerable hills and, where it has been excavated, strews much of the low ground with its fragments In 1855 several native blast furnaces were at work in this part of the taluk extracting the metal from iron ore and iron-sand

About a mile to the north-east of Kottámpatti, through dense groves of cocoanut and other fruit trees, runs the Pálár, a jungle stream of some local importance. Four miles beyond it, a striking object from the village, rises the steep scarp of Piránmalai hill in the Sivaganga zamindari. At the foot of this is a well-known

CHAP. XV. Mildr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The account which follows is based on pp 119-20 of Dr Balfour's Report on Iron ores (Madras, 1855) which in its turn was founded on material contributed by the Rev. C. F. Mussy of the American Missien at Madura.

CHAP. XV. Mélób. temple to Subrahmanya and two other shrines, all of which contain ancient inscriptions, and also a rich math in charge of a non-Bráhman Pandára-sannadhi; and on the top of it are five or six sacred pools, a stone mantapam, a Musalman place of worship strongly built of big bricks, the ruins of masonry fortifications and a long iron cannon of curious design

Mélur: Eighteen miles north-east of Madura on the road to Trichinopoly; population 10,100; union; head-quarters of the taluk and so the station of the tahisildar and stationary submagistrate and of a sub-legistrar; a centre of the American Mission, weekly market; travellers' bungalow, police-station, local fund chattram. The Periyar project has brought new life to the town, which is now a rising agricultural and commercial centre

It is known to history as the head-quarters of the turbulent Kallans of the 'Mélúr-nád,' whose exploits are referred to in the account of the caste on p 93 above, and Muhammad Yúsuf Khán established a fort there to overawe them. All trace of this has now vanished, but Ward's Survey Account shows that it stood round about the present travellers' bungalow, to the north-east of the village. After the English took control of the district, a detachment of native infantry was kept in Mélúr for some years, and perhaps the bombproof buildings there and at Kottámpatti which are now used as travellers, bungalows are ighes of this occupation. In the compound of the former stands the finest banyan in the district—perhaps in the Presidency—a huge tree which shades a roughly circular space some 75 yards in diameter and which has a much taller and thicker top than its well-known rival in Madura.

Nattam: Twenty-three miles north-north-east of Madura by a road which in bygone years was the main route to Trichinopoly but is now in very second-rate order Population 7,796; union; station of a sub-registrar who is also a special magistrate under the Towns Nuisances Act; travellers' bungalow (at Vélampatti, half a mile to the west); police-station. In the eighteenth century the village possessed a fort and was a regular halting-place between Trichinopoly and Madura, and it appears frequently in the histories of the wars of that period. It was then the head-quarters of a This escheated to Government at the beginning of zamın estate the last century for lack of legal heirs There are ruins of old wells and buildings to the west of the village. The place used to be notorious for its fever, but is now healthy enough and boasts a thriving manufacture of oil (some of it made in iron mills of European pattern) from ground-nut and gangelly seed.

The village gives its name to the scattered, stony 'Nattam hills' which surround it, and to the 'Nattam pass' which leads to Madura between the Alagarmalais and the eastern spurs of the Both these were formerly great strongholds of the 'Nattam Colleries' (Kallans) who figure so prominently in Orme's history In 1755 the expedition under Col. Heron which had been sent to quiet Madura and Tinnevelly (see p. 62) met on its return with a most serious reverse in this Nattam pass. Orme describes the place as 'one of the most difficult and dangerous defiles in the peninsula 'as it 'continues for six miles through a wood, impenetrable everywhere else to all excepting the wild beasts and Colleres to whom it belongs' The advance party of the expedition saw no enemy in this pass and so went on and halted at Nattam. The main body followed and had got well within the defile when one of the gun tumbrils stuck in the mud. blocked the other tumbrils, the three guns of the rear detachment of artillery and all the baggage, which was at the tail of the Col Heron foolishly allowed the rest of his men to proceed, and they were soon two miles ahead of the blocked portion This latter was guarded by only 100 men, of whom only

The Kallans now burst upon this small body from all sides. The guns opened fire on them, but they 'nevertheless maintained the attack for some time with courage and with a variety of weapons, arrows, matchlocks, rockets, javelins and pikes; every one accompanying his efforts with horrible screams and howlings' Eventually they pushed right down to the road, stabbed the bullocks which drew the tumbrils and broke open these vehicles

25 were Europeans

In them they found what was probably the cause of the whole attack—some little brazen idols which the expedition had taken from the temple at Kóvilkudi, six miles east of Madura. 'The confused outcress of the enemy were on a sudden changed to one voice, and nothing was heard on all sides but continual repetitions of the word swamy, meaning gods, which expression they accompanied with violent gesticulations and antic postures, like men frantic with joy' But the recovery of the idols did not end the fight, and it was not until dark that the section got through the pass to the main body of the detachment; and then only with the loss of many men and more followers and the whole of its baggage and stores. Col Heron was recalled to Madras, court-martialled, and cashiered

Tiruvádúr: Six miles south of Méiúr; population 2,499 Picturesquely situated on a fine tank, across which is a beautiful view of the Alagar hills. The road runs along the embankment of this. On top of one of the sluices stands an unusual stone image

OHAP. XV. Málúr,

OHAP. XV. Málúr. of a centaur-like being which is supposed to protect the tank. Close under the embankment, behind a shrine to Pidári, is a small building made of old stones bearing fragments of inscriptions, which marks the place where one Venkammál committed sati on the pyre of her murdered husband. This meritorious deed, say the people, has ever since brought prosperity to Tiruvádúr

The tank flanks the north and west sides of the village and these were further strengthened in former days by a stone-faced rampart topped with a red brick parapet similar to that at Alagarkovil (p. 283) and protected by semi-circular bastions remains of these are still standing. Within these fortifications is the village and its old Siva temple. This latter contains an architectural freak which is not uncommon in this district but is nowhere carried out in so hold a manner. The wide stone eaves of the imposing ruined mantapam just within the gateway (the sculpture throughout which is unusually good) are made of huge blocks of granite, some six feet long the upper sides of which are fashioned into a most graceful double curve while the under portions are carved, at immense expense of time and energy, to represent long, thin wooden rafters radiating from a central point above the building and strengthened by purlins executed in complete relief Similar eaves surround the porch to the south of the inner shrine of this temple and (until it was recently repaired) were also to be seen in another mantapain in the north-east corner of the inner enclosure The remains of these last are lying about the temple courtyard

Turuyadur was the birth-place of the famous Saivite poetsaint Manikya-Vachakai ('he whose utterances are rubies'), the author of the sacred poems known as the Triuráchakam site of his house is still pointed out and there is a shrine to him within the temple IIe is thought by some to have lived as early as the middle of the fifth century, and the current traditions regarding his life are known and repeated throughout the Tamil A Brahman by caste, he rose, it is said, to be Prime Minister to the Pándya king of Maduia But his mind turned ever to higher matters and a crisis was at last reached when he handed over to a holy guru (who was really Siva in disguise) the whole of an immense treasure with which his royal master had sent him out to buy horses for the cavalry The tale was carried to the king, who instantly summoned Manikya-Vachakar to the capital. Siva bade him go as directed and assure his master that

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Christian College Magazine, NS, 1, 144 ff. Dr. Pope's Tiruva; again (Clarendon Press, 1900) gives a translation of his poems and the main events of his life.

the horses would shortly arrive; and then, in one of those fits of playfulness which so endear him to his adherents, the deity transformed a number of jackals into splendid horses and himself rode at their head into the town of Madura, The Pandya king's displeasure vanished at the sight and Manikya-Vachakar was forgiven: but the same night the supposed horses all resumed their original shapes, escaped from the royal stables and ran howling through the Madura streets back to their native jungles. Manikya-Váchakar was thrown into prison, but Siva again intervened and sent a mighty flood down the Vaigai which threatened to overwhelm the capital The whole population was turned out to raise an embankment to keep back the waters and every man and woman in the place was set to build a certain section of this. One aged woman could not complete her task quickly enough, so Siva assumed the guise of a labourer and set hunself to help her At that moment the king came along to inspect the work and, seeing this section behindhand, struck the supposed cooly with his stick Now Siva is the world, and when he was struck every man and woman in the world—the king himself included—felt the blow, and the king thus knew that Siva was on the side of Manikya-Váchakar and at once released his minister

Mankya-Vachakar thereafter renounced mundane affairs, travelled round as an ascetic to the more famous shrines of the south, singing their praises in the polished verses which are even now recited in them, settled at length near Chidambaram, and finally attained heatitude within the shrine of the great temple there

In Madura his memory is kept green at the festivals at the Minákshi temple. Every year at the Avammúlam feast, the story of the jackals is acted and a live jackal is brought into the temple and let loose with much ceremony; and the people go in a body to a spot on the bank of the Vaigai near the municipal waterworks and similarly enact the story of the raising of the dam, one of the temple priests taking the part of Siva and shoveling earth and another representing the Pándya king and striking him

CHAP. XV M£L¢b.

## NILAKKOTTAI TALUK

CHAP, XV. This new taluk is surrounded with hills It is bounded on the NILARKOTTAL. greater part of its northern and eastern sides by the Sirumalais and the Alagarinalais, and on much of its southern and western frontiers by the Nagamalai, the end of the Andivatti lange and a corner of the Lower Palms. It is also well watered The country round Vattilagundu is irrigated by the almost perennial Manjalár, and the Vargar runs all along the southern part of the taluk important Peranai and Chittanai dams across this latter river are both situated within the taluk, and much of the southern part of it is irrigated by the Periyai water which the former of them renders available for cultivation

> Detailed statistics for Nilakkóttai are not vet available The more interesting villages in it are the following -

> Ammayanávakkanúr: Four miles east of Nilakkóttai and 786 feet above the sea Contains a chattram, a travellers' bungalow and a railway rest house, and is the station at which passengers for Kodaikanal alight-bullock-tongas taking them thence to Krishnama Náyak's tope at the foot of the ghát'-and the point of export for the produce of the Kannan Dévan Hills in Travancore The battle fought here in 1736 (see p. 58) decided the fate of the Návakkan dynasty and delivered its territories into the hands of Chanda Sáhib

> The village is the chief place in the ramindari of the same name, which pays the fourth largest peshkash in the district and includes the plateau and the western slopes of the Sirumalai hills. Family tradition 2 says that the original ancestor of the zamindar's family was one Mákkaya Náyakkan, who was owner of a pálaiyam in the Vijayanagar country and commanded one of the detachments which accompanied Visyanátha's expedition thence to Madura in 1559 (see p. 41). For his services he was granted this estate and put in charge of one of the 72 bastions of the new Madura His property appears originally to have included villages round Védasandúr and some rights over the pálaiyam of Palhyappanáyakkanúr (Kúvakkápatti), but when the Mysoreans took

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Full details regarding distances charges, baggage and arrangements generally, will be found in the South Indian Railway Unide

<sup>2</sup> In one of the Mackenzie MSS.

Dindigul the former were detached and the latter was made CHAP. XV. independent 1 During Haidar's operations of 1755 against the NILLARGTER. Dindigul poligars (see p 70) the owner of Ammayanayakkanur assisted him and so escaped the punishment which overtook most of The estate was however sequestrated for arrears by Tipu in 1788, but restored by the Company in 1790 In 1796 the poligar gave trouble, declining either to pay up his arrears of peshkash or to keep the road to Madura free of dacoits, and the forfeiture of his property was proposed

The subsequent history of the family has been largely a chronicle of debt, mismanagement and litigation. In 1846 the property was leased to M Faure de Fondelair, who built the bungalow the rum- of which stand a little to the north of the railway-station, start of the planting of coffee on the Sirumalais, but (according to a report by the Collector) dealt so oppressively with the ryots there that several of the hill villages were deserted and much land went out of cultivation He died in 1853 (he is buried in the Roman Catholic church at Madura) and in 1856 his claim against the estate was cleared oft and the property leased again to a Chetti of Dévakkóttai 2 In 1870 another lease to one Adımulam Pıllai was executed, but this was afterwards set aside by the courts permanent sanad was granted for the zamindari in 1873 subsequent gift of the estate to his wife made by a later zamindar in 1891 was set aside in 1894 by the High Court, which declared the property mahenable and impartible 3. The present proprietor, Rámasyámi Náyakkan, succeeded in 1905 A decree for 12 lakhs has been passed against him and a receiver has been appointed to take charge of the estate

'A peculial custom called dáyádi pattam regulates the succession to this pálmyam 4 On the demise of the pálmyagár for the time being, the estate devolves, not on his heir according to the Mitakshara law, which, in the absence of a special custom, governs this part of southern India, not on the cldest son according to the rule of primogeniture, which obtains in the other palaryams in the district owned by persons of the Kamblar (Tottivan) caste, but on the dayadi, or cousin, of the deceased pálanagár who is senior in age and who is descended from one of the three brothers who originally formed a joint Hindu family. These three brothers were named (1) Petala Náyak, (2) Chakala Nayak, and (3) Chinnalu Nayak, and of the three branches

<sup>1</sup> Historical memorandum of 1796 in the Collector's records

<sup>2</sup> Records in O.S No 13 of 1892 on the file of the West Sub-Court of Madura

<sup>3</sup> I.L R (Madias), XVIII, 287 ff.

<sup>4</sup> Ibid., 289

CHAP. XV. springing from them the second is now extinct Thus the class of NILARROTTAI. kindred in which the heir has to be found is that of the descendants of the two branches, and the person to be selected as pálaiyagár from that class is the one who is the oldest or senior in years'

> This curious custom is accounted for by the following tradition: One of the poligars, named Ponniya Náyakkan, died, leaving a wife Kistnammál and an infant son Lakkayya Hearing that her late husband's brother, Kámay ya Náyakkan, was plotting to murder her and her child and seizo the estate. Kistnammál had him assassinated. His wife Errammál was overcome with grief committed sati on his funeral pyre, and pronounced a hideous curse against any direct descendant who should thenceforth succeed to the estate stone slab bearing representations of a man, a woman and a child which stands within the little enclosure a couple of hundred yards north-east of the railway-station is said to mark the spot where the sate was committed and is still paid periodical reverence by the zamindai's family

> Kulasékharankóttai: Population 3.023 Lies nine miles south-east of Nilakkóttai at the foot of the southernmost spur of the Sirumalais On this spur are two curious cavities in the rocks, opening one out of the other, which have at some time for some unknown purpose, been roofed with a large mass of concrete and The villagers have always held so formed into two chambers that there was hidden treasure in these and an old man who was 90 years of age in 1887 related to the then Collector, Mr. E. Turner, how sixty years before he and some others had dug down When they entered, the foremost of the party fell down and died, and, thinking that he had been killed by a devil, they gave up the enterprise Mr Turner reported the story to Government, who directed him to examine the place with the Archæological Superintendent An entrance was dug into the chambers and the toe-ring and bones of the man above referred to (who had doubtless been suffocated by the foul air of the place) were found, but nothing else

> Méttuppatti: A village of 488 inhabitants belonging to the Ammayanáyakkanúr zamindari and lying six miles south of Nilakkóttai, on the south bank of the Vaigai The Peranai dam (near which is a Public Works department bungalow) hies partly within its limits and partly in Pillaiyárnattam

> About a mile north of Méttupatti is a hill called Siddharmalai ('sages' hill') on the top of which is a very ordinary Siva shrine. A path running from this down the southern side of the hill leads to some odd sculptures representing a pair of feet, a balance, a

trident and other objects enclosed in a rectangular border, above CHAP. XV. which is an inscription as yet undeciphered. The spot is known locally as the Pancha Pándava pádam, or 'feet of the five Pándavas.' A little west of it are five 'Pándava beds' of the usual description, round about which are more inscriptions. Near the Kannimár kovil, lower down the hill, is cut upon the rock a figure of an armed man which is popularly declared to represent Karuppanasvámi and is reverenced accordingly by the local Kallans. Tradition says that this hill was once the abode of sages and recluses and that they cut these unusual figures about it

Nilakkótta: A union of 5,269 inhabitants; head-quarters of the tahsildar of the taluk and of a sub-registrar; contains a chattram

The place was the chief village of the estate of the same name which was one of the 2d palaiyams of the Dindigul province. According to one of the Mackenzie MSS, the founder of the palaiyam came from the Vijayanagai country before the time of Visvanatha Nayakkan and built the mud fort from which the village is named and the remains of which still stand about a quarter of a mile to the south of it. His successors (sculptures of some of whom are still to be seen in the Ahóbila Narasiniha shrine in the village) strengthened this fort, built temples and assisted the Nayakkans of Madura in their military expeditions. The history of the estate after Dindigul became a province of Mysore has already been referred to on pp. 70 and 183

After the Company acquired the country, the poligar (Kulappa Náyakkan) fell into arrears with his tribute, and in 1795 his estate was accordingly resumed. He then openly rebelled and on 11th December 1798 attacked the Nilakkóttai fort (one of the strongest in all the Dindigul country) with a force of six or eight thousand Kallans from the Analyur country aimed with 'small jingalls, matchlocks, spears, endgels and bludgeons' Messrs. Turnbull and Keys (one of whom was inside the fort at the time) give a graphic account of the affair in the Survey Account was garrisoned with a company of sepors under a subadar and 300 sibbandi peons under the tahsildar, a Musalman. After some hours' hard fighting, they succeeded in putting the attackers to flight. The same night three more companies of sepoys arrived from Dindigul, and the next day the Collector and another company from Madura These pursued the poligar, but failed to A reward of Rs 1,000 was then put upon his head, but with no better success Three years later, however, the

HAP. XV.

poligar, dressed as a mendicant, presented himself before the Collector, threw himself at his feet, and besought the protection of the Company The Collector procured for him an allowance of 30 pagodas a month and permission to reside in his former capital. In 1805 the then Collector (Mr Parish) made over to him a large sum which had accrued to the estate during his absence from it, and with this he bought back his old property and Vattilagundu as well. Seven years later, however, the peshkash on these was again in arrears and they were once more resumed. The poligar was granted an allowance and a descendant of his, who lives within the mouldering walls of the old fort, still draws a pension from Government.

Sandaiyúr: Ten miles in a direct line south-west of Nilak-kóttai, population 460. Formerly the chief village of the estate of the same name, which was one of the 26 pálaiyams of Dindigul. The history of this property up to the time when the Company acquired that province has already been referred to on pp. 70 and 183. The poligar, Gopia Náyakkan, afterwards gave considerable trouble. In 1795 he laid claim to the pálaiyam of Dévadánapatti, the owner of which had just died, declined to pay any peshkash unless his claim was admitted, raised nearly 200 armed peons and plundered Vattuagundu and Ganguvárapatti. The Collector accordingly seized his estate and it was shortly afterwards formally sequestered.

Sólavandán: A union of 13,556 inhabitants standing on the left bank of the Vargai twelve unless north-west of Madura; ub-registrar's office, railway-station. The union includes the two villages of Mullipullan and Tenkarai which adjoin one another on the opposite bank of the river

Sólavandán is said to mean 'the Chóla came 'and the old name of the village is shown by inscriptions to his e been Chólántaka-Chaturvédimangalam, the first part of which means destruction to the Chólas' Hence tradition has it that the town was the scene of a defeat of the Cholas by the Pandya kings of Madura, but when this occurred is not clear The numerous inscriptions of Pándya rulers in the Perumál temple at Sólavandán and in the Múlanatha shrine at Tenkarai seem to show that the village was a favourite with those monarch. In 1566 Visyanatha's minister. Árya Náyakka Mudah (see p 2) brought a number of his castemen (Tondaimandalam Vellálas) from near Conjecveram and settled them in Sólavandán, building for them 300 houses, a fort and a temple and providing them with a guru, slaves, artisans and Their descendants are even now found in considerable numbers in the place and are chiefly congregated in a portion of it which is still called Mudaliyarkottai, or 'the Mudaliyar's fort,'

In later times, during the wars of the eighteenth century, the CHAP. X fort here became of importance, since it commanded the road NILLEROT between Madura and Dindigul In 1757 Haidar Ali of Mysore marched out of the latter town, took this place without opposition and marched up to the walls of Madura, plundering as he went. He was soon afterwards beaten back by Muhammad Yúsuf, the Company's Commandant of sepoys, and the latter subsequently strengthened Sólavandán to prevent a repetition of his incursion.

Besides commanding the Madura-Dindigul road, Sólavandán was for centuries an important halting place for pilgrims travelling to Rámésvaram Queen Mangammál built a chattram here for these people and endowed it generously. It still exists (see p. 157) and bears her name, but now that the pilgrims usually go by rail direct to Madura it is no longer as much used as in the old days, and part of its income has been diverted to the maintenance of a chattram opposite the Madura railway-station.

Nowadays Sólavandán is chiefly known for its numerous plantations of cocoanuts and the richness of its wet lands spread for a long distance on either side of the railway and are a prominent object from the train as one approaches Madura from The advent of the Periyar water has made them more valuable than ever and they command very high prices. In the tanks among them is the best snipe-shooting in the district.

Tiruvédagam: On the left bank of the Vargar, twelve miles north-west of Madura, population 1,488

The name is said to mean 'the place (agam) of the sacred (tiru) leaf (édu), and the Madura sthala purána tells the following story accounting for it Kubja ('the hunchback') Pándya, king of Madura (the Pernya Puránam, see p 29, calls him Nedumáran) became a Jain and persecuted all his Saivite subjects His queen, however, remained in secret a fervent adherent of Siva, and through her means Tirugnána Sambandhar, the famous Saivite poet-saint, was induced to visit the city. The king was afflicted at this time with a serious fever which none of his Jain priests could remedy, and at last he was induced to send for the priest of the rival religion. He was cured by Tirugnána Sambandhar not only of his fever, but also of his hunchback, and he changed his name accordingly to Sundara ('the beautiful') Pándya, became a Saivite again, and decreed the death of all Jains. But these latter prevailed on him to first agree to a trial of strength between them and Tirugnana Prayers of the two faiths were written on palm-leaves and thrown into a fire, but the Jain texts were all consumed and the Saivite scriptures remained untouched. Prayers

298

CHAP. XV. were then similarly written on other palm-leaves and thrown NILAER617A1. into the Valgal to see which would first sink. Those of the Jains quickly disappeared, but those of Tirugnána floated away upstream, against the current, until they were out of sight. This confirmed the king's determination to have done with the Jains, and he impaled all who declined to become converts to Saivism. Afterwards a search for Tirugnána's leaves was made, and they were found in a grove of bilva trees, where also a lingam was for the first time discovered. The king accordingly built a temple on the spot and round about it grew up the present village of Tiruvédagam.

> 'Tirugnana Sambandhar's math' in Madura town, a prominent building to the south-east of the temple, is said to be built on the site of an older math in which the saint stayed during this affair and to have been afterwards called by its present name in celebration of this victory. It is now presided over by non-Brahman Pandara-sannadhis, who appoint their own successors, and on its walls are the portraits of a long series of these individuals; but tradition says that it was once a Brahman institu-In it is a small shrine dedicated to Tirugnána, before which the óduvárs morning and evening recite the sacred verses of the saint

Tóttivankóttai: Six miles west south-west of Nilakkóttai. population 190 Once the chief village of another of the 26 pálaiyams altrady several times mentioned (see pp. 70 and 183) It was eventually resumed again by the Company, apparently for As the name of the place implies, the poligar was a Tóttiyan by caste. The estate always suffered from its comparative propinquity to the marauding Kallans of Analyur in the Tirumangalam taluk; one of its chiefs had once to flee from them and in 1816 the poligar hved shut up in his fort to be secure from them

Vattilagundu (alias Batlagundu) is a union of 10,665 inhabitants lying seven miles west of Nilakkóttai at the junction of the road from Dindigul with that between Ammayanayakkanur and It is a regular place of halt on the journey from the railway to the latter and the Palm hills, and contains a local fund chattram and a travellers' bungalow. The latter looks westwards over a stretch of rich paddy land and up to the Kodaikanal cliffs, and is one of the pleasantest halting-places in the district. The wet fields in these parts are watered by channels from the Manjalar, which is an almost perennial stream, and the rice called 'Vatulagundu sambá' is so much prized that the crop is said to

be sometimes bought in advance before ever the seedlings are planted.

CHAP. XV.

Vattilagundu formerly boasted 'a considerable fort,' the twelve bastions and five gates of which were still standing when the Survey Account of 1815-16 was written. In 1760 this was the scene of some sharp fighting between Haidar Ali's troops from Dindigul and the forces of the Company in Madura under Muhammad Yusuf, the Commandant of the sepoys. The latter captured the place in July, making a breach with cannon and then storming it, but were themselves at once attacked by reinforcements Their detachments outside the walls were driven from Dindigul back after six days' hard fighting, and subsequently the fort itself fell after a stubborn resistance. Shortly afterwards Muhammad Yusuf in his turn was reinforced from Madura, and he set himself to win back the place He was completely successful, driving the Dindigul forces out of their camp, capturing their artillery and reoccupying Vattilagundu.

## PALNI TALUK.

CHAP. XV. Patni.

This lies in the north-west corner of the district and 45 per cent. of it is made up of zamindaris. It was formerly called the Aiyampalle taluk Along the whole of its southern boundary run the l'alm hills, and it slopes northwards away from these and is drained by the three parallel rivers-Shanmuganadi, Nallatangi and Nangánu-which flow down from their slopes land under the first of these is some of the best in the district and as much as 8 per cent of the irrigated fields of the taluk are assessed as highly as Rs 7-8-0 and over per acre. Palni contains some patches of black soil, but red earth occupies a higher proportion of it than of any other taluk except Mélur is much of it infeitile, and nearly one-half of the dry fields are assessed at as little as 12 annas and under per acretaluk receives less rain than any other. Consequently in bad seasons it is poorly protected and it suffered severely in the great In ordinary years it is saved by its numerous wells, which water as much as nine per cent of its irrigated area and the cultivation under which is carefully conducted, and only 91 per cent of the assessed land, a smaller figure than in any other aluk, is unoccupied. The chief crop is cholam, which is grown on nearly a third of the total cultivated area, and next come horse-grain and the smaller millets

Statistics relating to the taluk are given in the separate Appendix. Below are accounts of its chief towns and villages.

Aivarmalai, the hill of the five 'is a prominent height, 1,402 feet above the set, which rises abruptly from the surrounding country nine miles west of Palm and is crowned by a little shrine to Ganésa. The people say it was a resting-place of the five Pándava brothers, and hence its name. On the north-east side the rock of which it consists overhangs and form a natural shelter 160 feet long and 13 feet high. This has now been bricked up and formed into shrines for such popular deities as Draupadi and so on; but it was doubtless originally a Jam hermitage, for above it, on the face of the overhanging rock, in a long horizontal line about 30 feet from end to end and arranged in six groups, are cut sixteen representations of the Jain tirthankaras, each some eighteen inches high, which constitute the best preserved relic of

the Jains in this district. Some of the tirthankaras are standing, others are seated; some have a hooded serpent above their heads, others one on either side; some have the triple crown above their heads, others nothing at all; some are supported on each side by a person bearing a chámara (fly-whisk), others are unattended. Round about them are cut several short Vatteluttu inscriptions, parts of which are defaced by lamp-oil. These have not so far been translated.

been translated.

Ayakkudi: Four miles east of Palni. A union of 14,725 inhabitants and the chief village of the zamindari of the same name. This latter, which includes a considerable area on the Palni hills, is the second largest in the district, and the pro-

prietor of it is also owner of the large estate of Rettayambadi.

According to the traditions of his family 1 his original ancestor (like those of other Tóttiyan zamindars of the district, see p 106) quitted the northern Decean in the fifteenth century and came south into the territories of Vijayanagar. There he was granted a pálaiyam near the well-known temple of Ahóbilam in the present Anantapur district, since when Ahóbilam (often corrupted into 'Óbila' and the like) has been a common name in the family

One of his descendants accompanied the expedition of Visvanátha (p. 41) to Madura and was granted this estate and appointed to the charge of one of the 72 bastions of the Madura fort. He built Palaya ('old') Ayakkudi, and Pudu ('new') Ayakkudi was founded some time afterwards. His successors built forts and villages, cleared the forest, kept the wild elephants from molesting pilgrims to Palm, brought the Kallans and other maranding peoples to order, constructed tanks and temples, and accompanied the Návakkans of Madura on their various military expeditions.

When the Company acquired the Dindigul province the estate was in some way an apparage of the Palmi pálaiyam, and in 1794 the two poligars were engaged in open hostilities. In 1795 Ayakkudi was ordered to be detuched and separately assessed, and in consequence the Palmi poligar openly rebelled and Ayakkudi began arming. The latter chief was eventually arrested and confined in the Dindigul fort. In 1796 the estate was handed back to the family, and ten years later the then head of it purchased Rettayambádi at a sale ioi arrears of revenue.

Both properties were included for many years among the unsettled palaiyams, of the district (see p 194). They were

CHAP. XV.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mackensie MSS, Local Records, vol. 42, 449, and Wilson, 417.

CHAP. XV. Palni. managed by the Court of Wards from 1851 to 1860 during the minority of the then proprietor Jánakiráma Náyakkan. He died in 1868 and his paternal uncle, Muttukondama Náyakkan, succeeded. In 1872 this man turned ascetic and resigned the property to his eldest son, Ahóbila Kondama. The next year this latter was granted a permanent sanad for this estate and for Rettayambádi. Thereafter, he rapidly fell deeply in debt and in 1879 he leased the property to the Chettis for mineteen years. Later on he transferred the estates to a nephew; but a son (Ahóbila Kondama Náyakkan) who was subsequently born to him contested the transfer in the courts and was eventually placed in possession by a decree of the Privy Conneil in 1900. The property has since been again mortgaged (with possession) to a Chetti.

The customs at the succession of a new heirare curious. When the zamindar is on his death-bed the heir is bathed and adorned with flowers and jewels, is taken to the dying man, and receives at his hands the insignia of ownership. He then goes in a procession with music and so on to a mantapam, where he holds a lovée and is publicly pronounced the rightful successor. He is not permitted to see the corpse of his predecessor nor to exhibit any sign of griet at his death.

Idaiyankóttai: Lies on the northern frontier of the taluk and on the left bank of the Nangánji some 21 miles by road from Dindigul; population 3,044. In 1815 remains of its old fort, a construction about 200 yards square defended by sixteen bastions, were still visible close to the river.

It is the chief village of the impartible zamindari of the same name. According to the family traditions among the Mackenzie MSS, the original ancestor of this family (like those of several others of the zamindars of this district) came to Madura with Viscanátha (p. 41) and for his services was granted this estate and placed in charge of one of the bastions of the Madura fort. The history of the estate in the eighteenth century has already been referred to on pp. 70 and 183, from which it will be seen that it escaped the numerous resumptions and restorations which were the usual lot of its fellows, and was one of the four of the 26 pálaiyams of Dindigul which were not under attachment at the time that the Company acquired that province in 1790. It formerly belonged to the district of Aravakurichi in Combatore, and was added to Dindigul by Haidar Ali.

In 1792 the then poligar gave the English some trouble, setting out to plunder in the Coimbatore district, and Mr. Hurdis

CHAP. X

PALNI.

was obliged later on to resume the estate for arrears. These were afterwards paid, and the estate was restored. Thereafter for many years it was one of the 'unsettled palanyams' of the district and it was not granted a permanent sanad until 1871, when Muttu Venkatádri Náyakkan was the proprietor. This man died in 1872 and his son Lakshmipati followed him and held the estate until his death on 3rd October 1902. His son and heir was then a minor fourteen years old, and the estate was accordingly taken under the management of the Court of Wards, which is still administering it

Kalayamuttúr: Three unles west of Palm on the Udamalpet road; population 5,499

In 1856, 63 gold coins of Augustus and other Roman emperors were found in a small pot buried in the ground near the Shanmu-ganadi here <sup>1</sup> A mile west of the village, on the southern side of the road, are a few kistvaens of the usual kind and size in fair preservation, and there are eight more to the north of Chinnakala-yamuttur, on either side of the road. These latter are propriitated by the villagers, especially in cases of difficult labour; they are daubed with the usual red and white streaks of paint and in front of them are some of the little swings which are so often placed before shrines in gratitude for favours received

Kiranúr: Ten miles north of Palni; population 3,973. A prosperous village lying in the valley of the Shanmuganadi and inhabited largely by Rávutans, who grow betel under the river channel, trade with the Coimbatore district and keep several of the bazaars in Ootacamund—It is an ancient place, and the inscriptions on the Siva temple to the east of it record grants by Chóla kings who flourished as long ago as 1063 A.D.

Mámbárai: A small impartible zamindari of only three villages which lies on the northern frontier of the taluk 21 miles north-east of Palni. There is no village of the name.

According to one of the Mackenzie MSS, the original ancestor of the zamindar's family, about whose producious personal strength several fabulous tales are narrated, was granted the pálaiyam by Visvanátha Náyakkan (see p. 42) and afterwards accompanied the later Náyakkan ruleis of Madura on several of their military expeditions.

The estate once belonged to the Aravakurichi district of Coimbatore, but was transferred by Haidar Ah to Dindigul and formed one of the 26 palaiyams comprised in that province when it was acquired by the Company in 1790. Its history up to that year has been referred to on pp. 70 and 183.

CHAP. XV. Patni Thereafter it remained for a long while one of the 'unsettled palaiyams' of the district and it was not granted a permanent sanad until 1872. The present proprietor's name is Venkatarama Nayakkan and he byes in Attapanpatti. He succeeded in 1888 on the death of his father, Kumara Kathiraya Nayakkan, in August of that year. As he was then only eight years old, the estate remained, until he attained his majority, under the management of the Court of Wards.

Palni: Head-quarters of the taluk and a municipality of 17,168 inhabitants. The proposals which have been made regarding the improvement of the water-supply of the place are referred to in Chapter XIV. The town is known throughout the south of the Presidency for its temple to Subrahmanya referred to below. It is the head-quarters of the tahsildar and stationary sub-magistrate and of a sub-registral, and contains a hospital, several chattrams, and a travellers' bungalow belonging to the temple authorities. It has always been a great centre of trade with Combatore on the one side and the Palni Hills on the other.

Palm is one of the most charmingly situated places in all the district, standing 1 068 feet above the sea on the edge of the great Vyapuri tank and looking across this towards the mouths of the two largest valleys in the Palms and the bold chiffs which separate them Framing the eastern side of this beautiful prospect, rises the steep. rocky hill (450 feet high) on the top of which is built the famous temple to Subrahmanya in his form Dandayudhapáni, or 'the bearer of the baton' Round this hill runs a sandy road adorned at intervals with many mantapams, several of which contain great stone images of the peacock, the favourite vehicle of Subrahmanya, Up it, is built a winding flight of stone steps on which are cut the names and footprints of many devoters, and which is flanked at frequent intervals by mantapams and lesser shrines, and crowded in typically oriental fashion with pilgrims passing up and down to the temple, begging ascetics smeared with holy ash, a few gorgeous peacocks and many most impudent monkeys. A story is told 1 about Queen Mangammal of Madura and these steps One day when she was going up them, she came upon a young man who, perceiving her, retreated in contusion. She called out graciously to him Irunkól ' or · Pray wait ' and he and his sons' sons thereafter always took this word as their name At night the path is lighted at intervals with lamps (a favourite form of showing devotion to the god is to maintain one of these for a certain period) and the effect from below is most picturesque

Indian Antiquary, x, 365.

Architecturally, the building on the top of the rock is not CHAP. XV noteworthy, there being no sculpture in it which is above the It consists of the usual outer wall enclosing a central shrine surrounded by smaller buildings and entered from the west by a gateway beneath a brick and plaster gópuram reward for the climb is the view of the great Palm Hills and the rich cultivation

PALNI.

Spread like a praying-carpet at the foot Of those divinest alters

The fading of the evening light of a quiet October day across the green rice-fields, the groves of palms and the vast, silent range beyond is a memorable sight The belt below the hills, though very fair to the eye, is exceedingly malarious; and Aiyampalle (which of old gave its name to this taluk) and Bálasamudram (once the fort and residence of the poligar of Palni referred to later) are now entirely deserted, their fields being tilled by people who live in Palm and return home every evening

The sthala purána of Palm gives the widely known legend regarding the founding of this temple Agastya, the famous rishi, created the hill Sivagiri on which the shrine stands and the neigh bouring, slightly lower counsence now called Idumbanmala; did penance on them for some time; and then went to Mount Kailasa to visit Siva. On his return to his home at the southern end of the Western Ghats, he sent his demon-servant Idumban to bring these two hills thither Idumban fixed them to either end of a kávadi (the pole by which burdens are slung across the shoulder) but when he began to lift them he found that Idumbanmalar went up in the air while Sivagin remained immovable Thinking the latter must be too heavy he put two big boulders (still to be seen) on the top of the former to make the balance better. Sivagiri, however, was still immovable, so he went to it to see what was the matter.

Meanwhile, on Mount Kailása, Siva had offered a pomegranate to whichever of his two sons, Subrahmanya and Ganésa, could travel round the world the quicker. Subrahmanya mounted his peacock and set off at a great pace, but Ganésa (whose elephanthead and portly figure handicapped him heavily in such a contest) took thought and then walked slowly round his father and claimed that as Siva was all-in-all he had by so doing travelled round the world and won the fruit. Siva admitted his contention and gave him the pomegranate Subrahmanya eventually completed his journey and was very wroth when he heard how he had been outwitted. His father attempted to console him by saying Palant.

CHAP. XV Palni. 'thou art thyself a fruit,' (whence the name of this town), but he went angrily away to Truvávinangudi (near the foot of Sivagiri, where there is now a considerable temple) and later on to Sivagiri itself

When Idumban went to this hill to see why it would not move, Subrahmanya was there and was much annoyed at being disturbed. He accordingly slew Idumban. Agastya, however, hurried up and at his intercession the god restored the demon-servant to life and promised that in future the first worship on the hill should always be performed to him. Thus is still done—at the little temple to Idumban which stands about half way up the steps leading to the top of Sivagiri.

This story in the sthala purana explains why pilgrims to this Palni temple very generally bring with them a kávadi on their The custom has since, however, been copied at many other shrines to Subrahmanya The tale also shows, what is in other ways clear, that the Tiruvávinangudi temple is older than that on Sivagiri. This latter is, indeed, a comparatively modern erection A MS in the Mackenzie collection, which is confirmed by local accounts, states that a Canarese non-Bráhman Udaiyár first set up a small shrine on Swagiri, and that for some time he conducted the worship in it. Eventually, in the time of Tirumala Náyakkan, he was induced by that ruler's general Rámappayya, who visited this town, to hand over to the Bráhmans the actual performance of the púja, and was given in return certain duties of superintendence and a right to receive certain annual presents and to shoot off at the Dasara festival, the arrow which symbolises Subrahmanya's victory over Idumban His descendants have ever since performed this rite. Many of them are buried at the flot of the steps leading up to the hill. The present heir of the family, Bhóganatha Pulippáni Pátra Udaiyár, is a minor

The Tiruvávinangudi shrine is now being completely rebuilt by the Chettis, and the new sculpture in it, executed in the finegrained granite quarried on Idumbanmalai, is excellent. There is also good modern stone-work in the Siva temple in the middle of the town itself, but much of this has been pitiably defaced by the greasy oblations which have been poured over it

Pilgrims come to the shrine on Sivagiri from all over the Presidency and especially from the West Coast. As has been said, they usually bring kávadis with them. Milk and other offerings are carried in sealed vessels on either end of these, and the former is duly poured over the god's image. Fanciful stories are current telling how the milk keeps sweet for days and weeks on the

journey when brought for this sacred purpose, and how fish cooked QHAP, XV. for the god when the pilgrim sets out leap alive from the sealed vessels when they are opened for the first time before the shrine. Messrs Turnbull and Keys' Survey Account of 1815-16 says that in those days if by any chance the wilk and so on brought up in the sealed káradis were found not to be fresh, it was held to be a sign of the impiety of the pilgrim, who was expected to atone by severe bodily penance Penances are still in fashion at the shrine. Pilgrims occasionally take a vow to wear a 'mouth-lock' for several days before going to the temple This instrument consists of a piece of silver wire which is driven through both cheeks. passes through the mouth and is fastened outside, in front of the face Another similar ordeal consists in passing a small skewer through the tip of the tongue

Curiously enough, Musalmans also believe in the efficacy of prayer to this shrine Ravutans go to the little door at the back (east) of it and make their intercessions and offer sugar in the mantapam immediately inside this. They explain their action by saying that a Musalman fakir, called Palni Bává, is buried within the shane

Palm was formerly the capital of an extensive estate of the same name which was one of the 26 palaryams included in the Dindigul province at the time of its acquisition by the Company in 1790 According to one of the Mackenzie MSS.,1 the original founder of the family was a relation of the ancestor of the Ayakkudi poligar and came with him from Ahóbilam in Anantapur 'Sinnóba' (ie, Chinna Ahóbilam) is a name of He was given an estate by frequent occurrence in the family Visvanátha Náyakkan and put in charge of one of the 72 bastions He founded the fort of Balasamudram, just south of Palni, which was thereafter the residence of the family, and he and his successors did much for the extension of the Palm temple and the improvement of the country. The more recent history of the pálaiyam has already been referred to on pp. 70 and 183 During his expedition of 1755 Haidar Ali plundered it of everything valuable and compelled its owner (who had fled) to agree to pay a fine of 1,75,000 chakrams. After the British took the country the then polygar, Véláyudha Náyakkan, gave a great deal of trouble. In 1792 he was plundering in the Coimbatore district; in 1794 he was engaged in open hostilities with his neighbour Ayakkudi, who was in some way dependent upon him; and in the next year he took umbrage at a proposal of Government

PALNI.

<sup>1</sup> Local Records, vol. 42, 499, and Wilson, 417.

PALNL

CHAP XV. to detach this latter estate and assess it separately, and was reported to have armed 1,000 men and to be marching on Bódináyakkanúr. On the 7th October 1795 Captain Oliver surprised and captured him in his fort at Bálasamudram; and the achievement was considered of such importance that Oliver and his detachment were thanked in general orders and the jemadar of the party was promoted and given a gold medal inscribed 'Courage and Fidelity. By Government, 7th October 1795.' 1

A week later the poligar, nothing abashed, wrote the Collector an indignant letter complaining that Captain Oliver had attacked, wounded and confined him, just because he wouldn't pay his reshkash. In November, however, the Collector was warned that a plan was afoot to kidnap him and keep him in confinement as a hostago for Véláyudha's release, in Decomber Captain Oliver reported that the poligar's Aiyangar' pradham' (chief minister) had attacked him in Palni with 800 men; and in the next month this man had to be driven off by a force from Dindigul under Colonel Cuppage In 1796 the estate was forfeited for this rebellion, and Véláyudha was confined on the Dindigul rock and subsequently deported to Madras, where he eventually died as late as 1799 Virúpákshi, Kannivadi and other poligars were conspiring to remstate his son, Vyápuri, as chief of Palm.

Rettayambádi: A zamindan lying to the west of Palni town and including a considerable area on the slopes of Palni hills. According to one of the Mackenzie MSS 2, the original founder of the family (who were Tottiyans by caste) fled (with the ancestors of the Palm and Ayakkudi poligars) from the Musalmans of the north, because these wanted to marry the girls of his caste, and took service under the Vijayanagar kings. Lake the founders of other zamindaris in this district, he afterwards accompanied Visvanátha on his expedition against Madura and for his services was granted an estate His son did much for the temple on Aivarmalai above mentioned, clearing the way up to it, establishing a waterpandal for the refreshment of pilgrims and granting the inam (still in existence) for the upkeep of the worship in it. successors built Old Rottayambádi and New Rettayambádi (to the south of Pappanpatti), both of which have now disappeared. The later history of the estate has already been referred to on It was in some way dependent upon the Palm palayam and in 1795 it was paying an annual tribute to the poligar theroof. When Palm was forfested for rebellion in 1796, it was

<sup>1</sup> Wilson's History of the Madras Army, 11, 249.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> No. 17-5-52

accordingly placed under the management of the Collector. Ten years later it escheated for failure of heirs (other accounts say it was resumed for arrears) and was sold. It was bought by the then poligar of Ayakkudi and still belongs to his descendants. But, like the rest of his property, it has now been leased to the Chettis. A permanent sanad for it was granted in 1873

CHAP. XV. Palni.

Vélúr: A village of 4,224 inhabitants lying about ten miles east of Palni, which gives its name to a small zamindari which was granted a permanent sanad in November 1871 but, since it was not in existence prior to the passing of Regulation XXV of 1802, has not been scheduled as impartible and inalienable in the Madras Impartible Estates Act, 1904. The present owner of the estate, whose name is Perumál Náyakkan, lives in Sattirapatti (a hamlet of Vélúr which contains a sub-registrar's office, a chattram and a bungalow belonging to the zamindar in which travellers are permitted to halt) and is commonly known in consequence as 'the Sattirapatti zamindar.' The history of the property has already been referred to on pp. 195-6. In 1806 it was sold for arrears and was bought by the ancestor of the present holder.

Virupakshi: Lies 13 miles east of Palni on the bank of the Nangánji; population 1,911 it possesses the biggest weekly market in the district, people from the adjoining Lower Palms flocking to it in large numbers and exchanging the produce of their villages for the necessaries which the hill country does not provide Adjoining the market is the Forest rest-house, and in front of this stands a shrine to Karuppan which is equipped with even more than the usual number of pottery horses, etc., and of wooden swings. Close by, a road two miles long leads to the foot of the Paluis and from the end of this a much-used path runs up the slopes to Páchalúr and other hill villages Another path branches off to the two falls of the Nangánji (Kil talahuttu and Mél talakuttu, as they are called) the upper of which is so prominent from the main road to Palm. They are worth seeing. The lower one is only some 30 feet high, but the force of the water flowing over it is strikingly indicated by the big pot-holes on its brow and the deep pool below. Round about it are several little ruined temples to the seven Kannimar (virgin goddesses) and other deities, which are almost overgrown, now, with jungle. Above it, the river is turned into a channel ingeniously carried, by blasting and walling, along the steep side of the hill and thence to the Perumálkulam. Alongside this channel runs the path to the higher fall. This is a wild spot. The river winds

MADURA.

CHAP, XV.

down a deep wooded cleft in the great hills and at length tumbles over a sheer cliff of solid rock 150 feet high into a very deep rock pool. The cliff consists of a black stone which is oddly marbled with white streaks, has been curiously chiselled in several places by the great force of the water, and the clefts in which are tenanted by many wild bees and blue pigeons. Beneath it, are more rocks, marbled in several colours and worn to a glassy smoothness by the river. Even when little water is passing over it, this fall is worth a visit and when the Nangánji is in flood the scene must be most impressive. As the only good path leads up the bed of the river, it would not then however, be an easy place to approach.

Virúpákshi was once the chief village of one of the 26 pálaiyams which made up the Dindigul province when it came into the possession of the Company in 1790 The ruins of the 'palace' of the old poligars may still be seen to the east of the road already mentioned which runs to the foot of the hills Captain Ward's Survey Account and one of the Mackenzie MSS 1 give the early history of their family The founder of it was one of the Tottiyans who fled to Vijayanagar in the circumstances already narrated on p. 106 above, came to Madura with Visvanatha's expedition, and was granted an estate for his services. A later head of the family assisted Tirumala Nayakkan of Madura against the Musalmans and was granted the following assortment of rewards, which compares oddly with the unsubstantial honours accorded to present-day warriors 'An ornament for the turban; a singleleaved golden torie or diadem, a necklace worn by warriors, a golden bangle for the right leg , a chain of gold ; a toe-ring of gold; a palanque with a hon's face in front; an elephant with a hordah or castle; a camel with a pair of naggars of metal; a horse with all its caparisons, a day torch; a white ensign; a white umbrella; an ensign with the representation of a boar; a groen parasol, white handkeichiefs to be waved; white fleecy flapping sticks.'

Another of the line had a vision telling him that the pool below the Kil talakuttu was a favourite bathing-place of the seven Kannimár, and so he built the shrine to them there. He also made the Perumálkulam, and doubtless the ingenious channel to it already mentioned. His descendants founded Páchalúr and other villages on the hills and effected many similar improvements.

<sup>1</sup> Local Records, vol. 42, 495, and Wilson, 417.

in 1755 Haidar attacked the place because the poligar was in arrears with his tribute, and imposed a fine of 75,000 chakrams upon it The later history of the estate has already been referred to on pp. 70 and 183 Narrated in detail, it would be found to consist chiefly of resistance to the authorities and quarrels with the neighbouring pálaiyams. After the Company obtained the country the poligar, Kuppala Náyakkan, grew particularly contumacious. In 1795 he claimed possession of Kannivadi, the owner of which had just then died, and rejected the Collector's customary presents and barred his march into this part of the country. The next year he unnexed 22 villages to which he had no right With the weakness which characterised its dealings with the poligars in those days, Government not only did not punish him for this, but actually said he might keep the mesne profits up to the date when he (at last) handed them back lemency did not cause him to mend his ways and in 1801 Colonel Innes, who then commanded at Dindigul, had to march against him in force 'On the 21st March Virúpákshi and two adjoining strongholds were taken without loss and the poligar fled the 27th his horses, baggage and elephants were seized at Vadakádu (on the hills to the east of Virúpákshi) and on the 4th May he himself was captured. Ward's Survey Account says that he and his accomplices were hanged on a low hill near Dévadánapatti (7 miles east of Periyakulam) on gibbets the remains of which were still visible at the time when he wrote (1821) Mackenzie MSS say the hanging took place in Virupakshi and that 22 members of the family were confined on the Dindigul rock. The pálaiyam was forfeited. Some descendants of the poligar still draw an allowance from Government.

1 History of Madras Army, 111, 30-2

CHAP. XV.

312 MADURA.

## PERIYAKULAM TALUK

CHAP. XV PEBIYA-KULAM.

This was once called the Tenkarai taluk It is the biggest in Madura, but much of it consists of hill and forest and more than half (a higher proportion than in any other taluk) is made up of It lies in the south-western corner of the district and its limits correspond with those of the beautiful Kambam and Varushanád valleys referred to on page 6 above A long, narrow strip of country, running north-cast and south-west, is completely shut in by the Palnis and the Travancore hills on the north and west, and by the Varushanad and Andipatti range on the east. Down the centre of this run the Suruli and the Vaigai, and the Perivar water which now flows into the former of these has conferred great prosperity upon the southern part of the taluk, much fresh land being brought under wet cultivation and two crops being grown on existing rice-land where only one was formerly possible Over two-fifths of Pertyakulam (a higher proportion than in any other taluk except Tirumangalam) is covered with black soil, but the land rises rapidly away from the rivers in the centre of the taluk and these higher portions consist of red land which can only be irrigated from wells. Some of this (that round about Andipatti, for example) is dotted with boulder-strewn granite hills rising out of wide expanses of dry crops, and bears the most striking resemblance to parts of the Mysore plateau present cholam occupies a larger area than paddy, and over a fifth of the assessed land (a higher percentage than in any other taluk) is unoccupied. The density of the population is also lower than anywhere else, but this is largely due to the existence within the taluk of so much hill and forest, and the proportional increase in the number of the inhabitants both in the decade 1891-1901 and in the thirty years ending with 1901 was higher than in any other part of the district. The recent opening out of the neighbouring Travancore hills to the cultivation of tea, coffee and cardamoms has doubtless had much to do with this growth, as the estates export their produce through this taluk and draw most of their labour and supplies from it

Statistics regarding Periyakulam appear in the separate Appendix to this book. The more interesting places in it are the following:—

Allinagaram: Eight miles south-west of Periyakulam on the road to Uttamapálaiyam; population 6,436 Less than two miles south of it the Téniyár and Suruh meet, and, after flowing together another two miles, join the Vaigai About a mile south of the village, at the junction of the main road with the lesser lines leading to Bódináyakkamár and Usilampatti, is the rapidly rising village of Téni, which ten years ago consisted of little besides the chattram originated by the Téváram zamindar which is still its principal building, but now possesses the biggest weekly market in all the taluk

PRBIXAN KULAM

Andipatti: Ten miles in a direct line south-east from Periyakulam on the road from Téni to Usilampatti, population 7,899; contains a chattram, a dispensary and a Siva temple of some celebrity in which are inscriptions. It has given its name to the range of hills to the east of it, but otherwise is not interesting. The land on all sides of it is under dry cultivation, a paddy-field being a rarity

Anumandanpatti: Two miles south-west of Uttomapálaiyam, on the road to the Periyar; population 2,692 About a quarter of a mile south-east of the village and east of the road, in the middle of a small grove, stands a sculptured stone slab which is called annamárkal, or 'the brothers' stone' It is between three and four feet high and bears a representation of two armed men. Facing it is a second stone on which are a few Tamil letters. almost obliterated The villagers say that the brothers were two They found out that their sister was carrying on an intrigue with a man of another caste, lay in wait for her as she was coming back from visiting him, and slew first her and then The stone facing the sculptured stab is supposed to represent the sister. The stones are now regularly worshipped and on the trees around them are hung bundles of paddy placed there by grateful ryots as a thanksgiving for good harvests.

Bódináyakkanúr: Lies fifteen miles in a straight line south-west of Periyakulam at the mouth of a deep valley between the Palnis and the Travancore Hills down which flows the almost perennial Téniyár. It is a union of 22,209 inhabitants and the head-quarters of a sub-registrar (who is also a magistrate under the Towns Nuisances Act) and of the zamindari of the same name. The town is a rapidly-growing place, the population having increased by 26 per cent in the decade 1891–1901 and by 69 per cent, in the thirty years following 1871. This is due to the fact that through it passes the track which goes north-westwards up the narrow valley of Kóttakudi to the foot of the Travancore

314

MADURA.

CHAP. XV Perva-Kulam. hills and to the bottom of the wire ropeway which has been erected by the important company which has opened out so much land for tea, coffee, and cardamoms on the Kannan Dévan hills in Travancore All the produce of these estates passes down the ropeway and through Bódmáyakkanúr to the railway at Ammayanáyakkanúr, and nearly all the grain and other necessaries required for the numerous labourers and staff on the properties goes up to the hills by the same route A proposal to constitute the town a municipality has been negatived, see p 221.

The Bódináyakkanúr estate is one of the most ancient in all According to the traditions of the family, its original founder, a Tóttiyan named Chakku Núyakkan, emigrated to this part of the world from Gooty in Anantapur district early in the fourteenth century, to avoid the Musalmans of the Deccan who were then passing southwards A long list of his many successors is still preserved. He is reputed to have first come to the notice of the powers in this country by slaying a ferocious wild boar for the destruction of which the Raja of Travancore, who then ruled in these parts, had long in vain offered a large reward. He overcame it in single combat and brought it half alive and half dead to the Rája, who was so delighted with his prowess that he gave him many presents and marks of honour, and conferred this estate upon him on condition that 100 pons should be paid each time the succession devolved on a new heir. This sign of vassalage has survived down to modern times, and whenever a new zamindar of Bódináyakkanúr succeeds, he sends a present of money to the Maharaja of Travancore and receives in return a gold bangle and On the last of these occasions (in 1879) an elephant other gifts was added to these

Chila Bódi Nayakkan, who is said to have come into the property in 1487, similarly attained fame by his personal strength and bravery. He overcame one Malla Khán, an athlete who was champion of all the Vijayanagar territory, and the then king conferred many fresh honours upon him and directed that his estate should be known thenceforth as Bódináyakkanúr. After Visvanátha (p. 41) had conquered the Madura country, the then poligar, Bangáru Muttu, was appointed to the charge of one of the bastions of the new fort at its capital. He was of a devout disposition and did much for the Siva temple at Periyakulam, building, among other additions, the porch which is still called the Bódináyakkanúr mantapam. Another of the line who is still remembered is the Ráju Náyakkan who succeeded in 1642. A representation of him is sculptured in the local Subrahmanya temple and his portrait

. . .

appears in the entrance hall of the zamindar's palace. He was so devout that when a blind girl went to the goddess Minákshi at Madura and prayed to have her vision restored, that deity gave her back the sight of one eye and told her to go to Ráju Náyakkan to get the other cured. The poligar's faith was such that he was able to work this miracle, and he was ever afterwards known as Kan-kodutta Ráju, or 'Ráju the eye-restorer.'

These ancient fables are merely a specimen of more which might be added to show the antiquity of the family and the estimation in which it once was held Its subsequent doings have sometimes been less exemplary After the Dindigul country fell into the power of Mysore, the then poligar refused to pay tribute and in 1755 he was attacked by Haular Ali and forced to flee. His estate was confiscated Its later history up to the acquisition of the Dindigul country by the Company in 1790, when it formed one of the 26 Dindigul palaryams, has already been referred to In 1795 the then poligar, Tirumala Bódi Nayakkan, aided by his neighbour of Vadakarai, resisted the Collector's march through this part of the district and fired upon his He was reported to have armed over 600 men. subsequently repented and was restored to favour and in 1807 we find his son helping Rous Peter (see p 259) in his elephantshooting expeditions and being presented in return with a gold jewel and an elephant-calf. Thereafter the estate remained for many years one of the 'unsettled palaryams' referred to on p 191. In the fifties of the last century the then poligar, Bangaru Tirumala Bodi, built the existing most effective amount across the Ténivar, and he also made the tank which bears his name and the zamındars' present palace. He died in Octobe 1862, leaving an infant son Kámarája Pándya, and the estate was under the Court of Wards until the boy attained his majority in October 1879. He was granted a permanent sanad for his property in 1880 is remembered for the great graft mango topes he planted along the banks of the Téniyar After his death in 1888 his widow Kamulu Ammál, the present zamindarni succeeded

In 1889 Kandasámi Náyakkan, her husband's cousin, filed a suit claiming the zamindari. In consideration of his relinquishment of his pretensions, the village of Bhútipuram was granted him, and this was separately registered and assessed in 1897. In 1896, in somewhat similar circumstances, the village of Dombáchéri was ordered by the courts to be separately registered and assessed. Other litigation as to the possession of the zamindari is still proceeding. Until a few years ago the property was

CHAP. XV. PRRIVA-KULAM. OHAP. XV. Preiya-Kulam. mortgaged with possession to Mr. Robert Fischer of Madura, but it has now been redeemed. In 1900 the zamindarni gave the town its present hospital.

Chinnamanúr: Twenty-two miles south-west from Periyakulam along the read to Uttamapálaiyam, a prosperous union of 10,270 inhabitants. It is said to get its name from a Chinnams Náyak, who flourished in the time of Queen Mangammál of Madura and founded the place and brought Bráhmans to it Bráhmans are still prominent among its inhabitants. So are Musalmans, and they have a fine new mosque. Much land to the west of the village is grown with paddy irrigated from a channel from the Suruli river. Half a mile to the north-west, among some more rice-fields and suriounded by a grove, is the Rajasimhésvara temple, in which there are several inscriptions as jet undeciphered and the car festival at which is largely attended. It is said to have been founded by a Pándya king named Rajasimha, who fled lither to oscape a Musalman invasion of his territories.

Dévadánapatti: Seven miles cast-north-east of Periyakulam, on the road to Ammayanayakkanúr; population 6,310; travellers' bungalow. It has close under the Murugumalai spur of the Palnis and from it runs the easiest path to the fine fall of the Manjalár on that range. The place is widely known for its temple to Kámakshi Amman, the peculiarity about which is that its shrine, which must never be roofed with anything but thatch is always kept closed, the worship being done in front of its great doors. The pújari (a Tóttiyan by caste, who possesses a copper record purporting to be a grant to the temple by Turumala Náyakkan) is declared to have a vision telling him when the roof needs repairs and he then fasts, enters the shrine blindfolded and does what is necessary.

Dévadanapatti was once the chief village of one of the twenty-six pálaiyams of Dindigul the history of which, up to the acquisition of the province by the Company in 1790, has already been referred to on p 183. It was ownerless for many years, was claimed by the poligar of Sandaiyúr in 1795 and escheated to Government soon after for want of heis. The remains of the poligar's old fort may still be traced about a mile to the north of the village on the right bank of the Manjalar.

Erasakkanáyakkanúr: Four miles east of Uttamapálaiyam on no main road; population 7,079 Chief village of the zamindar of the same name, which includes a considerable area at the foot of the slopes of the High Wavy Mountain. The correspondence

· \*\*\*\* (

regarding the boundary dispute connected with part of this will be found in G.O, No. 1287, Revenue, dated 20th November 1882, and the previous papers. The zamindari was one of the 26 pálaiyams of Dindigul the history of which has been alluded to on pp. 70 and 183. After the Company acquired that province it was for many years one of the 'unsettled pálaiyams,' see p. 194. Between 1858 and 1863 it was under the management of the Court of Wards. The present proprietor is the widow of the last holder and is named Akkalu Ammál

CHAP.
PERIY
EDLAS

Gantamanáyakkanúr: A zamindari which includes the south-east corner of the taluk and the beautiful Varushanád valley. It was one of the 26 palaiyams of Dindigul, and after the country was acquired by the Company continued for many years as one of the 'unsettled palaiyams' Hardly anything seems to be on record about its carly history, but a fragment among the Mackenzie MSS states that its founder came from the Deccan and was placed in charge of one of the bastions of Madura by Visyanátha Náyakkan

So much of it consists of unprofitable hills that it has never been in a particularly flourishing condition In 1795 the Collector reported that it was 'in very bad order; Ward's Survey Account of 1821 notes that several of the villages lying near the hills (Rájadáni and Teppampatti for example) showed signs of having once been better off, and mentions the constant rayages of the elephants in parts of the estate, in 1862 the Collector said that the poverty of the soil, the unhealthiness of the country and the incapacity of the proprietor had resulted in the ryots being heavily in arrear with their assessments and at open enmity with their landlord; and finally in April 1896 fifteen of the twenty-one villages of the estate (the peshkash on which was Rs. 10 653 out of a total of Rs 13,415) were sold in execution of a decree obtained by the Commercial Bank of India and were purchased by the Court of Wards on behalf of the minor zamindar of Ettalyápuram in Tinnevelly In 1897 these were separately registered and assessed under the name of the Vallanadi sub-division of the estate. Valianadi (otherwise called Gantamanávakkanúr) was the capital of the property, and the zamindar has accordingly removed his residence to Teppampatti Ward's Survey Account says that in the hills east of this village in a narrow valley is a stream called Mavuttu (the mango spring'), which flows down from a runed temple over a fall about 100 feet high, and has the property of 'petrifying' articles placed in it. The head waters f the Suruli are stated to possess a similar power.

CHAP. XV. PRRIYA-RLLAM.

The Varushanad ('rain country') valley is so called from the old village of that name which stands almost in the middle of it, buried in the jungle, on the right bank of a fine bend in the Vaigai river In 1821 there were still some 30 families living in this place, but it is now practically deserted except that a Rávutan who is the renter of the forest produce of the valley lives there with his coolies for part of the year | Local tradition declares this desolation to be the result of a curse pronounced by a shepherd who was cruelly ill-treated by a former zamindar, but the malariousness of the place is sufficient to account for it. The runs of old Varushanad include the remains of a temple, a stone-faced tank, a stone oil-mill, a stone trough ten feet long and several curious stone milars (málai) similar to that referred to in the account of Márgaiyankóttai below, and also several neglected tanks and a breached amount, North and north-east of them, similarly overrun with jungle, he the runs of Narasingapuram another deserted village, and its monldering fort

Gúdalúr: A union of 10 202 inhabitants, lying about 28 miles south-south west of Perivakulam and five from the head of the Kambam valley - East of it is a Forest rest-house Many of its people belong to the Canarese-speaking caste of Kappiliyans former days, it is said the town was much larger than it is now, and foundations of runed houses are often dug into in its outskirts. Ward's Survey Account of 1821 says that the village was then almost in ruins' and contained only 30 families This place and Kambam (see below) were of old respectively the chief villages of two estates which were included in the 26 palaryams of the Dindigul province When Haidar Ali of Mysore marched in 1755 to reduce the refractory Dindigul poligais to order, the owners of these two properties come to his camp and agreed to pay their arrears. Both of them broke their promises and fled; and their palaryams were consequently confiscated and ever after remained part of the Sirkai land. When the Company acquired the Dindigul country in 1790 the Raja of Travancore declared (see p 184) that both estates belonged to him and a great deal of correspondence and trouble occurred before he at last handed them over. It appears that the ancestors of the present chief of Pliniyar in Travancore hold the Gildalur pilaiyam and the Alagar temple in the town is said to have been built by them last year, it was re-opened after the completion of the recent extensive repairs to it, the present chief came down for the kumbhábhishekam ceremony

Kambam: A union of 12.737 inhabitants six miles southsouth-west of Uttamapalaiyam on the road to the Periyar; travellers' bungalow. A large proportion of its people are Canarese-speaking Káppiliyans. Local tradition says that the Anuppans, another Canarese caste, were in great strength here in olden days, and that quarrels arose between the two bodies in the course of which the chief of the Káppiliyans, Rámachcha Kavundan, was killed. With his dying breath he cursed the Anuppans and thenceforth they never prospered and now not one of them is left in the town. A fig tree to the east of the village is shown as marking the place where Rámachcha's body was burned, near it is his tank, the Rámachchankulam; and under the bank of this is his math where his ashes were deposited. Not far off is the new cattle shed which the Káppiliyans have built for the breeding-herd already referred to on p. 20 above

CHAP. XV. Periya-Rulan.

The early history of Kambam is similar to that of Gudalur already sketched above. The Puniyar chief is said to have built the two dilapidated temples which stand in the ruined fort to the east of the town and are now being repaired. One of these was originally founded, goes the story, because a goddess appeared there to a wandering bangle-seller. She asked him to sell her a pair of bangles and he, taking her for an ordinary mortal, slipped two on her wrists. To his amazement she then held out her other two arms and asked for a second pair for them, and he then realized who his customer really was

At the northern end of the place, west of the main road, are two stones bearing representations of armed men. They are apparently memorials to departed heroes, similar to the *tirakals* so common in the Decean. One of them has been surrounded with a brick building and a visit to it is said to be a good remedy for malaria. Close by are two kistvaens. In the fields, stands a group of five little shrines which are said to mark places where satis were committed.

Kómbai: Four miles north-west of Uttamapálaiyam, close under the great wall of the Travancore hills which here shuts in that side of the Kambam valley; population 6,211 The well-known Kómbai (or 'poligar') dogs came originally from here and can still with some difficulty be obtained. No one takes much interest in breeding them now, but old papers say that in days gone by the poligars of this part of the country valued a good dog so highly that they would even exchange a horse for one. On the small hill south of the village which is crowned by a conspicuous banyan stands a little shrine near an immense overhanging tock.

320 . MADUBA.

CHAP. XV. Peritakulam. The village gave its name to an estate which was one of the 26 pálaiyams of Dindigul referred to on pp 70 and 183 above. Its early history is unknown. Unlike the majority of their confrères in this district, who are Telugu Tóttiyans by caste, its poligars were Canarese Káppiliyans, and there is a vague tradition that they came from the Mysore country via Conjeeveram. There are many members of their caste in the neighbourhood still. After the Company acquired the Dindigul province the then poligar, Appáji Kavandan, became troublesome, and in May 1795 he was stirring up disturbances in this Kambain valley. Eventually the estate was resumed and an allowance was granted to the dispossessed proprietor. A descendant of his still draws a pension

Márgaiyankóttai: Four miles north-north-east of Uttama-palaiyam; population 2,929. East of it, under a small brick mantapam, is perhaps the best executed of the many 'málai stones' which are common in these parts and are memorials of the dead erected by the Tottiyans Málai means 'garland', and the name is due to the fact that floral tributes are (or should be) periodically placed upon such stones. Most of them are slabs with carving on only one side, but this one is square, and each of its four sides bears three sculptured panels one above the other.

Round these málai slabs is a sort of Tóttiyan mansoleum, a plain slab being erected whenever a member of the family dies. In a small grove in Uttappanayakkanúr in Tirumangalam taluk is one used only by the Tóttiyan zamindars, in which are placed the memorial slabs of the zamindars of that village and also of Doddappanáyakkanúr, Jotináyakkanúr and Elumalai

Near the Márgaiyankóttai milai stone is a sati stone of the pattern usual in this district, representing the husband and the devoted wife seated side by side, each with one leg tucked under them and the other hanging down.

Periyakulam: A municipality of 17,960 inhabitants; head-quarters of the tabsildar and of a district munsif, a sub-magistrate and a sub-registrar, contains a bungalow belonging to the Bódináyakkanár estate which Europeans may occupy with permission, and a chattram. The place is most picturesquely situated on the palm-fringed banks of the Varáhanadi, with the great wall of the Palnis immediately north of it. It is an important centre for the trade of that range, the foot of the bridle-path to Kodaikanal being only five miles to the north of it. The scheme for supplying it with water has been referred to on p. 226 above,

OMAP. XV. Preiyakulam.

The town consists of three villages, Tenkarai, Vadakarai and Kaikulánkulam, of which the first (as its name implies) is on the south bank of the river and the other two on the north are overcrowded and intersected only by narrow lanes, and the town has a bad name for cholera In 1882 a fire swept through the huddled houses and burnt 300 of them with all their contents, the heat and smoke preventing any chance of saving property in such cramped quarters New building-sites have, however, bean recently acquired by the municipality to the east and south and are being sold as need arises There are, however, two pleasant roads in the place; namely, those which run westwards to the hills on either side of the river. The northern of these passes through some excellent topes and the other runs along the bank of the picturesque river, past the more open quarter where the public offices stand, to the Siva temple (which contains inscriptions of Chóla times), the Periyakulam ('big tank') which gives the place its name (by the north corner of the embankment of which stands perhaps the biggest tamarind in the district), and the Chidambara tirtham, a small, comparatively modern, stone-faced tank supplied through a cow's mouth, which is a popular place for the morning's bath

Téváram: Seven miles north-west of Uttamapálaiyam, population 10,293 Chief village of the small zamindari of the same name, the present holder of which is Bangáru Ammál, daughter of the last proprietor and a Téttiyan by caste. This was another of the 26 pálaiyams of Dindigul referred to on pp. 70 and 183. After the Company acquired that country it remained for many years one of the 'unsettled pálaiyams' mentioned on p. 194, but it was eventually granted a sanad

Uttamapálaiyam: Lies twenty-eight miles south-south-west of Periyakulam down the Kambam valley road on the left bank of the Suruli, the bridge over which was built in 1893; a union of 10,009 inhabitants; station of the deputy tahsildar and of a sub-registrar; travellers' bungalow. The name means' best estate' and is declared to have been given to the place by the Pándava brothers (less venturesome authorities say by Hardar Ali of Mysore) in recognition of its excellent position and climate. It is the first large town down the valley which is benefited by the Periyár water, and since this was let into the Suruli the place has rapidly increased in wealth, importance and size. The growth in the population in the ten years ending with 1901 was 22 per cent. and in the 30 years from 1871 to 1901 as much as 57 per cent.

822 · . MADURA.

CHÁP. XV. Prhiya-EULAM.

The Kálahastisvara temple in the town is said to get its name from the fact that a fervent devotee of the well-known shrine at Kálahasti in North Arcot was informed in a vision that he need no longer continue to travel the long journey to that place, since the god could be worshipped at this spot with equal efficacy. He accordingly founded and named this temple. An inscription in the building testifies to a gift to it by Queen Mangammál and the authorities possess a copper grant in its favour made by the last of the Nayakkans, the Vangaru Tirumala referred to on Near its main entrance is a stone slab on which is cut a p 50 above figure of Garuda (the celestial kite and enemy of all serpents), two crossed triangles with a circle in the muldle of them, and certain People who were bitten by snakes are declared to mystic letters have formerly derived much benefit from walking thrice round the and striking their forehead, against the circle after cach corcumambulation, but a barrier moved the stone to see if there was any treasure hidden under it, and its virtue has since der arted

At the Draupadi shrine there is an annual fire-walking ceremony. Curiously enough, a Bráhman widow is the only person who is allowed to give the idols their annual cleansing. Near the building is a mantapain said to have been erected by a Kallan who came to rob it but was struck blind as he approached. South of the town, west of the main road and perhaps a quarter of a mile from the travellers' bungalow, are two sati stones.

Just north of ut, on the flat face of one of a series of huge boulders near the Karappan temple, is one of the best series of sculptures of nude Jain tirthankaras to be found in the district. They are arranged in two rows, one above the other, and there are long Vatteluttu inscriptions round about them. In the upper row are cleven figures, two about eighteen inches high and the others rather smaller. Some are standing and others are sitting in the usual cross-legged contemplative attitude; some have hooded sorpents above their heads and some the triple crown; some are unattended and others have smaller figures on either side of them. In the lower row are eight more figures of a very similar description. The space covered by the whole series is some twenty-one feet by ten.

Vadakarai ('north bank') now forms part of that portion of Perryakulam municipality which hes north of the Varáhanadi, but it was once the chief village of a pálaiyam of the same name. According to one of the Mackenzie MSS, the original founder of this was Rámabhadra Náyaka, a Bahja by caste, who came

from the Vijayanagar country with Nágama Návakkan (p. 41). Ho seems to have been greatly trusted, as he was appointed to act for the latter while he was away on a pilgrimage to Renarcs; subsequently helped to arrange matters between him and his son; and was eventually made collector of the revenue of Later on he showed much personal bravery in an attack on the fort of Kambam, pressing forward notwithstanding a wound in the face and being the first to plant a flag on the For this exploit he was granted the Vadakarai estate A successor of his was subsequently given charge of one of the 72 bastions of Madura One of the best remembered of the poligars who followed is the Máchi Náyaka who succeeded in 15'9 is said to have obtained an addition to his estate by his prowess in shooting an arrow across the Teppakulam in Madura in the presence of Tirumala Náyakkan and all his court, an achievement which none of the other poligars could equal. The event is still annually celebrated in Vadakarai by a general beat for small game (known as 'Machi Nayak's hunt') followed by a visit to his tomb in Kaikulánkulam. A later Máchi Náyaka is stated in the Mackenzie MS to have helped Tirumala Nayakkan about 1638 against the rebellions Sétupati of Ramnad referred to on p. 48; and his paternal uncle and successor Náráyanappa Náyaka is said to have assisted Chokkanátha Návakkan in his expedition against the Tanjore Nájakkan mentioned on p. 50.

When the Mysoreans threatened Dindigul (p 69), the then poligar of Vadakarai summoned a council of his commanders to devise measures of defence. It was not a success, as Gantamanáyakkanár said that Vadakarai was taking too much upon hun, and invaded his property and cut off his head (whence the two families still decline to dine together), but tradition has it that the Mysore people bore the matter in mind and confiscated the Vadakarai estate when they eventually captured the country

The subsequent history of the pálaiyam has already been referred to on pp 70 and 183. In 1759 its owner assisted Bódináyakkanúr in opposing the Collector's march through this part of the district. In 1859 it was resumed for arrears of peshkash and the poligar was granted an allowance which descends to the eldest son. He had considerable property independently of the pálaiyam and when, in 1881, his son died, leaving an heir (the present holder, MR Ry. V Rámabhadra Náyudu) who was a minor, the Court of Wards managed his estate until he attained his majority in December 1894. He has since distinguished himself as a patron of education, a protector of

PERIYA-BULAN. CHAP, XV. Prestakulau. the heautiful topes planted by his forebears in the neighbourhood, an experimenter in scientific agriculture, and the chairman of the Periyakulain municipal council

Virapandi: Thisteen miles south-south-west of Periyakulam; population 3,960. On high ground about a mile to the south of it, overlooking an amout and bridge (built in 1893) across the Suruli, and commanding beautiful views of the Palnis and Travancore hills, stands a travellers' bungalow. The land near the river is a sheet of rice-fields, but the high ground in the east is some of the most barren in the district. The Siva temple, which is of no architectural merit, is dedicated to Kannésvara Udaiyár, 'the lord protector of eyes,' and the story goes that it was built because Vira Pándya, a Pándya king of Madura who was blind in one eye, had a vision that if he built it his sight would be restored. The king afterwards lived for some time in the village and it obtained its present name in consequence.

The Mariamman shrine near the bridge over the Suruli is famous throughout the taluk, and at its annual festival great crowds assemble and very many fowls and goats are offered up. Ward's Survey Account of 1821 says that in those days hookswinging took place at it. Another village in the district where this ceremony was once regularly performed is Nallamaram in the south of the Tirumangalam taluk. The last swinging there occurred only a dozen years ago.

# TIRUMANGALAM TALUK.

This lies in the centre of the southern side of the district and is bounded on the west by the Varushanad and Andipatti range and on the north and north-east by the Nagamalar south-eastwards into the Gundár It is an uninteresting, level plain, broken only by a few isolated granite hills, of which over three-fifths (a far higher proportion than in any other taluk) are covered with the fertile black cotton-soil Cotton is accordingly the chief crop of the taluk and occupies over a quarter of the cultivated area Thirty per cent of the dry land in Tirumangalam is assessed at as much as Its 2 per acre and another 22 per cent. at Re 1-8-0, while of no other taluk in the district is more than 5 per cent assessed at Re 1-8-0 or over per cent of the assessed area is unoccupied. On the other hand there are practically no irrigation channels in the taluk and very few wells; and consequently much less of it is protected against adverse seasons than is the case in any other part of the district. The taluk suffered severely in the great famine of 1876-78 and between the censuses of 1871 and 1881 its inhabitants decreased by over 15 per cent. The growth in the population in the period between 1871 and 1901 was smaller than in any other part of the district and in the decade 1891-1901, the number of the people remained practically stationary

Anaivur: Three and a half miles east of Usilampatti Formerly a village of note, it is now only a hamlet of Kattakaruppanpatti. A considerable Siva temple (which in general plan resembles on a larger scale that at Vikkiramangalam referred to below) and crumbling walls and houses to the west of this testify to the byegone importance of the place. The name means 'elephant village' and the story goes that Indra's celestial white elephant (which was turned into an ordinary black one for trampling under foot a garland given Indra by a rishi) recovered its colour and high estate by bathing in the golden-lily pool attached to the temple here, lived in the village afterwards and eventually died within the shrine. The temple is consequently dedicated to Airávatésvara, or 'Siva of the white elephant' In 1877, it is said, some fragments of avory were unearthed within the building and served, in popular estimation, to put the story beyond the possibility of question. Analyur was formerly a

TIRU-MANGALAM, 326

CHAP. XV. Tibu-Mangacan great stronghold of the western Kallans, and figures prominently in this connection in the old reports. The country round about it is still largely peopled with this caste

Doddappanáyakkanúr: Chief villago of the zamindari of the same name; stands in the Andipatti pass through the Andipatti hills; population 6,584. The zamindari consists of two villages some 20,000 acres in extent, of which over 11,000 acres are midd upoof forest on the Doddappanáyakkanúr hill, 3,445 feet in elevation. It was one of the 'unsettled pálaiyams' referred to on p. 194, but a sanad was eventually granted for it. The present proprietor, Kalirasvámi Doddappa Náyakkan, succeeded to the estate on the death of his father on 15th November 1904, and is a minor under the guardanship of his mother. The property is very heavily in debt, but has not yet been actually mortgaged.

Elumalai: Twenty miles west by north of Tirumangalam, near the foot of the Andipatti hills, population 5,414. It is the principal village of the small zamindari of the same name. This was purchased from the last holder, Errachinnamian Náyakkan, by the present proprietor Vadamalai Tiruvanáda Suudaradása Tévar (who is a relation of the zamindar of Séttúr in Tinnevelly district and lives in that village) and was registered in his name in May 1895. As it has passed from the finily of the original owners, it is not scheduled in the Impartible Estates Act, 1904. Nor has any sanad apparently been granted for it

Jótilnáyakkanúr: Seven miles south by west of Usilampatti; population 1,413. Chief village of the small zamindari of the same name, which contains two villages about 5,500 acres in extent of which 3,600 acres are forest. This was one of the unsettled palaiyams' referred to on p. 194, but a sanad was eventually granted for it. The zamindars are Telugu Tóttiyans by caste and their family name is Jótil Náyakkan. The present proprietor, Gurunátha Jótil Náyakkan, is a minor under the guardanship of his mother and succeeded on the death of his father in October 1902.

Kalligudi: Nine miles south by west of Trumangalam; population 3,270; sub-registrar's office, railway-station and local fund chattram. The place is a centre for cotton, which is grown on the black soil round about it. In the low hills to the west of it a very beautiful granitoid gneiss is quarried, which is pale greyish or pinkish-white in colour and banded with lamines consisting mainly of rather pale red or pink garnets of small size with a few spangles of mica.

327

Kilakkóttai: Three miles south by east of Tirumangalam; population 630. Chief village of the small zamindari of the name, which is only some 1,750 acres in extent. This was another of the 'unsettled palaiyams' and a sanad was granted for it in 1872. It is not scheduled in the Impartible Estates Act as it has passed from the family of the original proprietors. In 1886 it was registered in the joint names of Sátappa Chetti and Muttu Rávutar Kavundan, who owned, respectively, two-thirds and one-third of it. Subsequently the former sold his share to the latter, and the whole estate was registered in this latter's name in October 1894. The property has since passed to one Annamalai Chetta of Dévikóttai.

**Kóvilánkulam:** Twenty miles in a direct line from Tirumangalam in the extreme south of the taluk; population 2,180. West of it is a slab of black stone on which is carved an image of one of the Jain tuthankaias alout 3½ feet high and 2 feet broad. The figure is represented sitting in the usual cross-legged contemplative attitude and is worshipped by the villagers

Kuppalanattam: Eleven miles due west of Tirumangalam; population 923. Noteworthy for more Jain antiquities. On the northern face of the hill called Poigaimalai, about a mile southwest of the village, is a natural cave at the entrance of which are carved in relief on the rock a series of Jain tirthankaras are in three groups. The first contains four figures measuring about 2 feet by  $1\frac{1}{3}$  feet represented in the usual sitting position, with triple crowns above their heads and attendants on either side. The second group is made up of three standing figures and one scated, which measure about four inches by three inches and are again adorned with the triple crown. The third group comprises a standing image, about a foot high, with an attendant on either side of it. The place is called the Samanar-kovil or 'Jains' temple', but the images are regularly worshipped and are, indeed, so smeared with oil that the details of them can with difficulty On the top of the Poigaimalai is an insignificant be made out Vishnu shrine.

Mélakkóttai: Two miles south by west of Tirumangalam; population 1,007 Chief village of the small zamindari (about 1,800 acres in extent) of the same name. This was another of the unsettled pálaiyams', but a sanad was granted for it in 1872. The zamindars are Canarese Anuppans by caste, and their family name is Súrappa Kavundan. The present proprietor, Immadi Achuráma Súrappa Kavundan, succeeded to the estate in 1874 and in 1898 mortgaged it to K. Ranga Rao, a Bráhman landholder of Madura.

CHAP. XV. TIRU-MANGALAM. 328 · MADURA

CHAP. XV. TIRU-BANGALAM. Nadukkóttai: Two miles south of Irrumangalam; population 268. Chief village of another small zamindari (about 2,000 acres in extent) which was also one of the 'unsettled pálaiyams.' The zamindars are again Anuppans by caste and their family name is Periya Súrappa Kavundan. The estate is now leased to the same gentleman who holds Mélakkóttai.

Péraiyúr: Seventeen miles south-west of Tirumangalam; a union with a population of 3,540, sub-registrar's office and chattram. It is the chief village of the zamindari of the same name. This estate and Sandaiyúr and Saptúr referred to below were transferred from the Tinnevelly district in 1859 and their history differs somewhat from that of the other zamindaris in Madura. The Tinnevelly pálaiyains were permanently settled early in the last century, the peshkash ranging from 54 to 57 per cent of the computed income of the larger estates and from 41 to 49 per cent of that of the smaller ones in which the expenses of management were relatively heavier. Further details will be found in the Appendix to the well-known Fifth Report of the Committee on the affairs of the East India Company.

Pérayúr is the second largest zamindari in the taluk, comprising 30 villages with an area of about 21 square miles. The proprietors are Telugu Téttiyans by caste and their family appellation is Tumbichi Náyakkan. The hill near Pérayúr which goes by this name is called after them. The present holder, Nágayasvámi Tumbichi Náyakkan, succeeded in 1889.

Puliyankulam: Therteen miles south-south-west of Tirumangalam; population 1,160 Chief village of the small zamindari known as Madavanáyakkanúr, alias l'uliyankulam, alias Mádavanáyakkanúr-Puliyankulam This comprises three villages and is about 2,700 acres in extent. It was another of the unsettled pálaiyams' and was granted a sanad in 1872. The proprietors are Túttiyans by caste and their family name is Mádava Náyakkan. The present proprietor has leased the estate to one Kántimatinátha Pillai of Tinnevelly.

Sandaiyúr: Twenty miles south-west of Tirumangalam; population 1,381 Chief village of the zamindari of the name, which comprises fifteen villages aggregating about 8,700 acres in extent. This was one of the three estates transferred from Tinnevelly and mentioned in the account of Péraiyúr above. A sanad was granted for it in 1804. The thon zamindar having protested against the peshkash proposed, the estate was taken under Government management for some time in order that its capabilities might be ascertained with accuracy. The present holder, Krishnasvámi Kulappa Náyakkan, succeeded in 1898.

Saptur: About 22 miles west-south-west of Tirumangelam; population 2,649. The chief village of the zamindari of the same name, which is the largest in the taluk and comprises an area of about 123 square miles including a large, portion of the eastern alopes of the Varushanád hills.

OHAP. XV. Tire-Mangalam

Until 1859 the estate belonged to the Tinnevelly district, and (as already stated in the account of Péraiyur above) its history differs from that of other Madura zamındarıs In 17951 the then poligar, who went by the family name of Kamaya Nayakkan, withheld his tribute and committed other irregularities and his estate was accordingly taken from him and managed by the He fled to the neighbouring hills and from thence so intimidated and harassed the inhabitants of the palayam and the officials who were administering it that in 1799 Mr. Lushington. Collector of Southern Poligar Peshkash, with the concurrence of Government, offered a reward for his capture. He was seized in July 1800 and after a formal trial by a special board of officers, was convicted and executed in October of the same year estate continued for some years more under the Collector's management and in 1803 was restored to the late poligar's son, to whom a sanad was granted, on a fixed peshkash

In January 1886, on the death of the then zamindar, the property was placed under the Court of Wards owing to the minority of the heir. This boy died at Madras of an hereditary taint on the last day of 1887 and was succeeded by his younger brother Rámasvámi Kamaya Nayakkan. The latter came of age in 1902 and was then placed in possession of the property, which he now holds. The zamindari is admittedly impartible (see the case reported in 1 LR, XVII Madras, 424) and has been scheduled as such in the Impartible Estates Act, 1904

Tirumangalam: Head-quarters of the taluk and a union of 8,894 inhabitants; stands on the north bank of the Gundár thirteen miles by road south-west of Madura, is a station on the railway and possesses a sub-registrar's office, local fund dispensary, travellers' bungalow, chattrams, a large weekly market on Fridays and a station and church of the American Mission. The Madura Minákshi Ginning and Pressing Co erected a factory here to deal with the local cotton (for the export of which Tirumangalam is a centre), but it was a failure and is to be sold. Árya Nátha Mudali established a number of Tondaimandalam

<sup>1</sup> See Mr. Lushington's letter in the Fifth Report of the Select Committee on the affairs of the East India Company.

380 MADURA.

CHAP. XV. TIRU-MANGALAR. Velidias here at the same time as he founded the similar colony at Sólavandán referred to in the account of that place above, and several families of this caste still live in the town. The antiquities of the place include seven nameless sati stones of the usual pattern (some placed in small masonry buildings) among the dry fields just north-west of the travellers' bungalow; a few pyriform tombs (similar to those mentioned in the account of Anuppánadi above) at Senkulam, about a mile to the north-west of the town; and a small mantapam, called the nagará (drum) mantapam. This last is said to have been one of a series which Tirumala Náyakkan established all along the road from Madura to his palace at Srívilliputtúr, and provided with drummers to pass the word as soon as the god at Madura had had his meals, so that Tirumala could begin his own.

Usilampatti: Seventeen miles north-west of Tirumangalam; a union of 6,335 inhabitants and the head-quarters of the deputy tabsildar and a sub-registrar; contains a good chattram. The Wednesday market here is the most important in the taluk and the second largest (next to that at Virúpákshi) in all the district. It is held in a large tope, on one side of which a good range of stalls has been erected, and is attended by people from as far off as Sólavandán, Tirumangalam and Periyakulam. The town is a comparatively modern place, and owes its new importance to its being the deputy tabsildar's station and possessing this large market

Uttappanáyakkanúr: Five miles north of Usilampatti; population 3,828 Chief village of the small zamindari of the name, which is about 26 square miles in extent. This was one of the 'unsettled falaiyams' referred to on p 194, but was granted a sanad in 1880. It was under the management of the Court of Wards from 1865 to 1879. The present proprietor, Muttukrishnasvámi Uttapa Náyakkan, is the brother of the last holder and succeeded in 1897

Vikkiramangalam: Fourteen miles in a direct line northnorth-west of Thumangalam, population 2,596. In its hamlet Kövilpatti stands a rumed Siva temple which contains some of the best stone carving in the district and is on the list of buildings conserved by Government. In this are several inscriptions, translations of some of which have been published, but they do not show the age of the building. The lingam is usually kept in a private house in the village and is only placed in the shrine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See report of the Government Epigraphist for 1894.

on special occasions. The whole of the outer walls and base of this shrine are sculptured with much elegance of design and minuteness of detail and it is surrounded on both sides and behind with a prákára (arcade) supported on twelve well-carved pillars. In front of it is a portico upheld by four piers and a mantapam containing twelve more in three rows of four each

OHAP, XV. TIRU-MANGALAM.

# INDEX.

Note.—The stalic letters in brackets printed immediately after the names of places, etc., refer to the squares of the map in the pooket within which the places, etc., will be found.

A

Abdul-wahab Khán, 61. Abhirámiamman, 233. Abiral Khán Sahib, 67 **∆**bkárı, 211 Acacia arabica, 131 Acacia leucophlæa, 131 Acacia melanoxylon, 110 Acacua planifrons, 137 Achyuta, king of Vijayanagar, 10, 233 Achyuta Rama Kavamian, 279 Acrocarpus frammioline, 138 Adam's Bridge, 158 Adımálam Piller, 293 Adina cordifolia, 140 Aditya Karikala, 31 Adr-vettan, 91 Administration, of land revenue, 179 209, of Justice, 214 219 Adukkam pass (Cd), 250, 251 Agamudaiyana, 216 Agai am (Dc), 229 Agastya, 305, 306 Agastyamala, 32 Aggamala: (Bd), 138, 139, 249 Agriculture, 112-121, 144. Agriculturists, economic condition of, 130 Ahobila Kondama Layakkan (two poligars of this name), 302 Ahóbia Narasimha shiine, 295 Ahóbilam, 43, 301, 307 Ailúr, hills, 9, 137 village (Ec) 158 **∆ırávadanall**úı (*Ee*), 151 Airávatési ara, 325. Aivarmalai (Bc), 300, 308 Aiyampalle, anicut, 125, former taluk, 206, 300 , village (Cc) 305 Alyanár, 85, 102, 231 Akil, 140 Akkalu Ammál, 317 Alagar temple, at Tádiki ombu, 212, and Gúdalúr, 318 Dee also Alagm kóvil Alagarkóvil (Fd) temple, 84, wcapons presented to Karupp n at, 85, shaving of children at, 86, ex toto offerings to, 86, mams to, 198, jewels given by Rous Peter to, 259, unfinished gopuram at 271, visit to Maduia of god from, 273, 285, demorabed, 282, sacred to Kallans, 286.

Alagarmalum (Fa), described, 9, geology of, 15, bison on the, 23, forests on, 137, view from Tu uvadiu of, 289. Alagra-nachiamma, 86 Alagni Náyakkan, 51 + Alam Khan, 60, 61 Albert Victor, Prince, 157. Albert Victor hospital, 171 Albi-zia amaja, 137, 142 Alkahne sods, 115 Alla ud-din 37, 265 Allmagaram (+d), 11, 159, 313. Amaravati river, tributuries of, 10, irrigafrom from, 124, dramage area of, 125. tuined bridge across, 157, valley running to, 249 Ашауарра Копс, и2 Ambalakaran, 91 Ambattans, 145 Ambatura (De), history of pálaryam, 70, 183, weaving at 145, proposed road to, 156 , described, 229 Ambúr, 60 American Mission, history of, 77, its work among the Pularyans, 105, niedical institutions maintained by, 171, first to reintroduce systematic education, 175, educational institutions of, 176-178, periodicile issued by, 178, its church it Diningul, 232, sinit trum at Kodar-kanal established by 250, 251, its church at Kodarkanal, 252, its work at Pasamalai, 278, Melui, 288, and Tuum mgalam, કેટ<sup>ા</sup> Amn -nn-mes i Begam, 234 Anma, anavakkama village (Dd., quartz verna neor 15 Vangaiu Tirumala defeated it 58, Vilaiyuns at, 98, rankay-station at, 152, 246, route to Kodukanal hom, 156, tramway proposed from, 150, described, 292 Ammay mayakkanúr zamindan, Siru**malais** included in, 8, history of, 70, 183 forests of, 134, 136, 137, sanad granted to, 195, described, 292. Ampthell, Lord, 131 Ampthill Downs, 139 Amrat Mahal cuttle, 22 Amusements, 83 Anarkannu pool, 256 Anaimalai, 15-251 Analyúr (De), Kalians of, 93, 184, 198, 326, described, 325.

Andipatti (Ce), hill range near, 6, 136; B sand-grouse near, 22, irrigation minor basin at, 124, 125; forest near, 136, dispensary at, 178, former taluk, 184, Babul, 134. Bágháyat land, 188. described, 313 Barráges, 213. Bálasamudram (Cc), 305, 307, 308. Andropogon ostratum, 141. Andropogon Weghtiana, 18. Balfour's Report on Iron ores, 287. Bahjas, 151, 322 Andropogon seylanicus 18 Anients, 121, 125, 815 Ballads in honour of Rous Peter, 259. Annámala: Chetti, 327 Bamboos, 151 Annamárkal, 313 Bangalore, 48, 110 Anogeranus latrfolia, 138, 140. Bangara Ammal, 321 Antiquities of the district, 24, 233, 247, Bangáru Muttu Náyakkan, 314. **256**, 288 See also Jams Bangáru Tnumala Bódi Nayakkan, 315. Anumandanpates (Be), 313 Bangles, 151. Anuppánadi, chanuol, 167, village (kc), Banyan tree, 259, 288, 319, 210, 256. Barley, 5 Anuppans, 73, 109, 319, 327, 328 Basavanna, 110 Anwar-ud din, 59, 60 Basavis, 104 Appán Kavundan, 320 Basins, distribution of irrigation works Appán Pillar, 186 among, 124 Appaya Návakkan of Kanmyadi, 239, Basket-making, 151 Bastions of the Madura fortifications, 42 Agustarro agallocho, 140 'Ar ' louf, 29 Batlagundu See Vattalagundu Buynes, Mr C R, 251, 253 Arus-kattalus, 197, 200 Aramanaikulam tink, 235 Beans, 117 Aravskurichi district, 302, 303 Beddome, Colonel, 16, 182 Bees, wild, 310 Ardha-maniyam, 197, 200 Ardhanarísvara, 280. Begampur, 150, 235 Bell-metal vessels, 151 Arittápatti (Fd), 286 Arraya, sub-division of Náttukóttai Bench courts, 215 Chettis, 100 Bengal gram, 118 Benjam project, 125, 226 Arkónam, 31 Arrack, 153 211 Beschi, 76 Arts and industries, 144-151 Betel-vine, 79, 113, 114, 198, 303 Arunáchula Chetti, M. K. Ry A L. A R Bhang, 213 Bhoganatha Pulippáni Patra Udaiyár, 306. 172 Arundanelia merophylla, 18 Bhatipuram estate (Bd), 315 Aruppuk6 Bi, 97 Bijapin, 46, 51, 53 Birki Venkata Rao, 69, 181, 236 Árya Natha Mudah, 42, 43 271, 296, 329 Arya Nayakka Mudalı See Arya Natha Bushopri of Trichinopoly, 77 Mudah. bison 23 Ásárı, 99 Black gram, 113 Blackader's Archæologia, 281 Asóka, 26 Blackburne, Mr John, roads improved by, Assessments, rates of, 116, 122 Attapanpatti (Db), 304 154, distributes famine relief from Madura temple funds, 162, ryotwari Áttu-kál-paskánam, 198 Attur, dam, 125, ghat, 5, 156, 230, 246, villago (Dc), 86, 230 system introduced into hill villages by, 205, memorial lamp to, 228, 267; bungalow built at Kodaikanal by, 251, Augustus Casar, 26 Anrangzob, 53. his improvements to Madura, 266; demolished the walls of Trumala Auvaryar, 28, 83 Najakkan a pulace, 276 Avoram leaves, 115 Blackwood, 136, 137, 133, 140 Avenues, 54, 155, 221 Blanket-making, 145 Ayakkudı (Cc), Kunnuvans helped by the Bliss, Sir Henry, 261 rolugar of, 103, forests of, 134, 136, dupaths made at, 115, sequeste ed by Saiyad Sa'ub, 183, hostilities of Palm poligar with 185, 307, rebellious atti Bloomstrand, Rev. Th , 79 note. Blue gum, 140, 251 Board of Assumed Revenue, 69. Bódinayakkanín (Rd), schools at, 81, 178; tude of, 185, sanad granted to, 195, crude saitpetie made near 211, union, jungles in, 134, 136, trade centre, 152, 220, chattram built by poligar family of, 211, described, 301, Rettsyambádi purchased by poligar ef, 309 road to, 155, proposed railway through, 159, hospital at, 172, resumed by Tipu but restored by the English, 183; poligar opposes the Collector, 185; sanad Ayyampálaivam, river, 12, ameut, 125, villago (Dd), 106, 220, 231 granted to, 195, 196; special magistrate

335

at, 215, sub-registrar at, 215, union, 220, municipality proposed for, 221; elephants in the hills near, 259, Palni poligar marches against, 308, described, 313, poligar assisted by Vadakarar chief, 323. Bogán tax, 190. Bombay, silk from, 146; salt from, 210 Bombay Gazetteer (1, pt. 2), 29 note Bommayya, 107. Bommi, 85. Boskanna, 110 Botany, 15 Boundaries of the district, 1 Bourne, Dr. A G. and Mrs , 16 Bow. 28. Bráhmans, their education under Návakkan rule, 175, land granted free to, 199, toddy shops owned by, 212, then part in the Attur fostival, 281, numerous in Madura town, 257, and in Chinnamanu, Brass vessels, 151. Bridges, 154, 156, 222, 226, 258 Bridle-paths, 5 Brocken, spectre of the, 249 Buokley William, 234 Buffaloes, 81, 86, 151, 230 Building-stone, 15 Bullocks, 107, 123, 179, 190 Burma, 31, 100, 146 Burnell, Dr., 2, 168

C

Cabinet-making, 178 Calcutta, 146

Caldwell, Bishop, on the antiquity of the Pándva kingdom, 26, its wealth and magnificence, 37, 1ts connection with the Vijayanagar power, 39, the authority of the writings on the Najakkan period, 40, Tiramala Nayakkan's palace, 49, the character of Nayakkar rule, 58; the end of Muhammad Yusuf, 67, and on the administration of the Committee of Assigned Revenue, 68; house occupied at Kodaikanal by, 251, land for church at Kodarkanal granted to, 253 Caldwell, Sir James, 126. Calliaud, Captain, 63 Cambu, staple food, 83, aron under, 113, 114, methods of cultivation of, 117, 118, 119, standard dry grain, 203 Campbell, Captain E A, 8, 149 Campboli, Major Charles, 67 Campbell-Johnston, Mr P F, 284. Canals, irrigation from, 121, 123. Canarese, 73, 145. Canos, Bishop A , 77 Cardamom Hills, 3 Cardamoms, on the Lower Palnis, 4, 114, 188; on the Sirumslais, 8, 114, minor forest produce, 141; export of, 151.

Carnatio, 68, 69, 71. Carter, Mr Vandyke, 170. Cassia auriculatu, 115, 141 Caste disputes, 211 Castes, 87-111, 152, 216. Castor, 117, 150 Catalogue Rassonné of Oriental Manuscripts, 40 Cattle, on the Palms, 4, described, 20; penning of, 81, jallikats with, 83, theft of, 90, fair at Madura, 273, breeding of, 319 Causeways, 157, 222 Cauvery river, 10 Codar tree, 138, Cedrela toona, 138 Cometery, at Dindigul, 231, Kodaikanal, 252, 253 , and Madura, 260 Ceylon, invaded by the l'andyss, 30; conquered by Rajaraja, 31, invaded by Parantaka I, 31, revolts against the Cholne, 32, regains its independence, 32, takes part in the struggle for Pándya throne, 33 34, defeated by Kulóttunga III, 34, invaded by Jatávarman Sundara-Pandya I, 36, conquoted by Kumára Krishnappa Náyakkan, 13, emigration to, 72, 130, 162, 163, Jaffan Missi m in, 77, stolen cattle sont to, 90, Nattukóttai Chettis do business in, 100, proposed railway to. 158, Chakala Nayak, 293. Chakkiliyans, 80, 107, 230 Chakku Náyakkan, 314 Chalukyas of Bádami, 29 Chálukyas, Western, 31 Champakanúr (Cd), 246 Champenois, Monsignor, 76 Chanda Sahib, his expedition to the south, 57-58, taken captive to Sátára, 59, regains his liberty and again marches south, 60, made Nawab of Aroot, 60, temple lands seized by, 198, places his brother in charge of Dindigul, 236, wins battle at Ammayanáyakkanúr, 292 Chandler, Rev J. S. 77 note, and J. E. 78. Chandragiri, 44. Charnockite, 15 Chattram lands, 197, 200 Chattrams, 157, 241, 258, 313 Chatmagni (Cf), 7. Chávads of the village, 81. Chay-root, 147 Chéras, origin of, 25, defeated by Neduncheliyan 11, 27, emblem of, 28, Ugraperu-valuti friendly to, 28, their rela-tions with Pallavas and Chalukyas, 29; revolt against the Cholas, 32, Pandya king defeated by, 38 Cherouts, 149, 151 Chorry's bungalow, 261 Chester, Rev E , 78, 172. Chester liospital, 172. Chettis, 4, 152. See also Náttukóttai Chettus

Ohidambara Chetti, 379 Chidambaram, 267, 280, 211. Chikka Déva Ilaya 52 Chíla Bódi Náyakkan, 311 Ohinna Kambulattar, 103 Olanna Kattıra Nayakkın 239 Chinna Ulty im Pativarams, 102 Ohinnakalayamuttúr (Bc) 25, 303 Chinnala Navak 293 Chinnama Navak, 316 Chinnamantir, anicut, 125, village (Be), 159, 220, 316 Chisholm, Mr., 260, 264, 277 Chittanai dam, 12, 12, 121-125 Chloroxulon Swietensa 137 112 Chódas, 26 Chokkalinga Nayassan, 12 Chokkanatha Nayakkan, 13 19, 50, 274, 323 Ololum, grown for todder, 20, staple food, 83, area under, 113, 114, methods of caltivation, 117, .15, standard dry grain, 203 Chólantaka Chaturvedim ngalan, 200 Chole-Pands ac 32, 33 Chelas, origin of 25, mentioned in Asok is inscriptions, 26, defeated by Neduncheligin 11 27, sacrince performed by, 28, emblem of, 23, then relations with Pallayas and Chilukyas 29 subject to Pandyas, 30, then absequent rise, 30, defeated by Rashtrakútas and Pandy es, 31, regain their power, 31, 32 (tike pire in the struggle for Pandya throne 31 then power reduced, 33, decline of their power, 34, conquered by Maray om in Sunda 2-Pandya 1, 35, and of the power of, 30, dispossess the l'andya king, 41, thou king and to have oppressed Natrukottar Chettis, 100, activated by the Pándyas at Sólav inda i. 200 Chólóndrasimh i-chatarvédimongalum, 31 Cholera, 162, 165, 165, 226, 320 Chotala, 243 Choultries, endowed by Navakk in tulers 15 L. Christian College Magazine, 28, 200, note. Christi ans, 75-9, 176 Chrome tanning 141, 15) Church at Madur 1, 259 Churches, 77, 74, 79 Cigar-making, 149 Cinchona, 246 Circumotation amongst Kall ins, 94 Civil justico, 214 Clarke, Mr. Thomas, 205 note, 251, 252 Olimate, 13, 247 Coaker's Walk, at Kodarkanal, 248 Cookbuin Mr. M. D., 110 Cook-lighting, 83 Cocoanut, toddy from, 211 Coffee, on the Palms, 4, 5, 114, 138, on the Simmalars, 8, 114, 149, 293, oning of, 150, export of, 151. Coimbatore district, 140. Connage, 153.

Coms, of the Pándyas, 28, of Rájarája, 31, of Máravarman Sundara-Pándya I, 35, Rom in, 303 Collectors, list of, 208 College, theological, 246 Colleges, 176 Collectes 88 Colombo, 14d Combs made at Palm, 151 Commercial Bank of India, 238, 240, 317 Commission of 1796, 185, 206 Committee of Assigned Revenue, 68, 69 Comorin, Cape 32 Congeverim, capital of the Pallavas, 29, ind Ganga-Pallavas, 30, taken by the Cherry, 38, Kapplivans helted at, 108, 3.20 wax-printing at, 148, Jains of, 254, Vellalas from, 296 Contract distillery supply system, 211. Coomaraswami, Hon P, 28 Coarg, 31 Cope, Capture, 61 Conwoder, 118 Cotton, Mr. C. R., 250 Cotton and Silk Supply Associations, 8. Cotton, experiments with exotic, 8, cultivition of 113, (14, 115, 326, weaving of 145, spinning of, 149, export of raw and manufactured, 151 Cows used for ploughing, 20 Cranganore, Archbishop of, 75 Cume, 89-93, 165, 215 Criminal castes and gings, 216 Criminal Fribes Act, 92. Criminal tribonals, 213 Crole Mr. C. S., 243, 225, 264, 265, 268. Crops, statistics of, 113 Cuddalore, 237 Cuddapah district, 170 Cuppage, Cotonel, 234, 308 Cyclone, 166

# D

Dacost v., 90, 216 Dagger man age, 107 Daggupád, 213 Dalbergia fatitolia, 138-140. Delberorg puniculate, 140 Damalcheruvt, 50 Dinimar, tax on, 205. Danday udhapani, 304 Daniell, drawings by, 274 Dasaria, 216 Date frees, 211. Daulatabád, 110 Dwidson, Mr Robert, 231, 241, Ensign 237 Doyade pattam, 293 De Britto, John, 76, 181 De' Nobili, Robert, 75, 168, 175. Density of population, 72 Deputy Collectors, 129, 207, 213. Deputy tabsildars, 206 Déva Raya 11, 40.

Dévadénapatti (Cd), cataract of the Manjalar neur, 12; proposed railway through, 159, resume i pilanyam of. 183; claimed by Sandary in poligar, 185, 296, (schented for want of heirs, 191, weep ghát to Kodarkonal from, 250, Wirápákshi poligai hanged near, 311 described, 316 Divagua, 110 Dévanémpatnam, 237. Dévaru ávn, 20. Devils, 87 Dhárápuram, 103, 211 Dharmakattu Káppiliyans, 108 Dholl, 117 Dindigal Committee of 1796, 185, 238. Dindigul rock, 232-234, 308, 311 Inndigul taluk, 224 Dindigul taluk board, 220 Dindigul town (Ec), climate of, 13 14; besieged by Mysore troops, 11, Chanda Sahib's brother appointed governor of, 58 , Vangaru Turumala defeated at, 58 , history of the country round, 60, surrendered to Colonel Lang 70, restored to Tipu, 70, taken by Colonel Stuart, 71, Patnálkárans numerous in, 74, 110, Roman Catholic chuich at, 77 American Mission at, 78, Rávut in streets in, 79, Lutheran Mission at, 79, buffalo sacrifices in, 86, irrigition minor bosin at, 124, 125, tanning at, 137 150 wearing at, 145, cheroof trade at, 119, hides and skins exported at, 150, 151; locks and safes of, 150 151, boll metal vessels made at, 151, trade centre, 152, road through, 155, rulway lines proposed from, 159, 159; rainfall at 160, famine near, 161, 164, hospital at, 172, schools at, 177, 178, early revenue history of the country round, 181 196, bench court at, 215, district mansif at, 215, sub-registrar at, 215, municipality 221, 225 , described, 231 Diseases, 168-171, 281 Dispensaries, 171, 172 173 Distillery at Tach mallur, 211 District and Sessions Court, 2.5. District Board, 220 District Jul, 55, 217 District mansife, 215. District Registrar, 215 Divisional charges, 206. Doctor's Delight, 139, 249. Doddappannya/kannrestate, 136, 195 320, Dodonæn viscosa, 115 Dogs of Kombai 319 Dolmens, 25, 247, 286 Dombáchém estato (Be), 315 Dombans, 82, 83 Dommaras, 151 Dramage scheme for Maduia, 221

Draupadi, 86. Dress, 79, 82, 103

Dry cultivation, 116-121,

Duck, 22. Dufferin, Lord, 264. Dupatis, 145. Dycing 147

### E

hais, stretching the lobes of, 82. Earth salt, 210 Economic condition of agriculturists, 130. Education, 74, 174-178. Edward Park, 222. Ekop, 51, 181. E/æocas pus, 139 Elan ánkudiyár, 80 Ela nidl 14, 131, 213 Electricity, generation from the Periyar fall of, 128 Elephant stone, 233, 207 Elephants, formerly numerous, 22, in the High Wavy, 140, ravages of, 231, 317; petrified 251, Collector's lotters carried by, 234, story of Indra's, 325. Elliott, Mr William, S E trott lale, 8 Elumalar, 320, 326 Emakkalápuram (Ec), 70, 183, 237. Emigration to Ceylon, 72, 130, 162, 163 Epriraphia Indica, (11), 20 note, (111), 44 note, (1v), 38 note, (v), 30 note, (v1), 38 note, 280 note Erasakkanáyakkanár (Be), restored by Súrya Naráyana Mudali, 70; foresta in, 136, resumed by Tipu, but restored by the English, 183, sanad granted to, 195, described, 316 nyédu (Eb), pálaryam resumed by Saryad Sáhib, 70, 183, forfeited for Erry Ødu rebellion, 194, described, 238, chief helped by Sukkámpatti poligai, 242 Firachinnamma Nayakkan, 326. Erramai@294 kruttukáran, 80 Ettaryápuram 48, 317 Eugenra Arnottiana, 139 European Club at Madura, 172, 259 Ex voto offerings, 86. Exports, 151

#### F

Fairy Falls' waterfull, 248.
Famines and scarcities, in the days of the
Nayakkans, 50, 52, area protected from,
121, recent, 161-160.
Faim-labour, 144.
Faund, 20.
Fergusson's Indian and Eastern Architecture, 271, 275
Fernaudes, Father, 75, 76.
Ferry, 157.
Ferry tax, 179
Fever, 4, 168, 169, 288.
Fifth Report of the Committee on the
affairs of the £.I Co, 328, 329 note.

Fire-walking, 80, 86, 322. Fischer, Col. J. F., 156, Mr. George Fiederick, 259, 200, 275, Mr. Robert, elephant tusks in the possession of, 23, Permet dam suit brought by, 130, bong dow at Midura given to 250, chuich at Madura built lie 260, one ture of Madue and the possession of, 200 271, · Bódm'ıy ikkanûr estate mortgaged to 310. Fish, 28, 279, 307 Fletcher's bungalow, 261 Floods, 157, 161, 166 . Flora, 15, 133 Florican, 22 Fodder, 20, 118 Fondel in M Emile de, 1, 8, M Faure de, 8, 293 Food, 83. Foote, Mr Bruce, 9 14 note 24, 248 Poreign biquor, 211 Forest scitlement, 145 Forests, 8, 132-113 Fort Defiance, 262 Fort Hamilton, 219 Forts at, Alagarkovil, 283, Balasamudiom, 397, Dévadánapatti, 316 Dindigal, 233, Idaiyankottai, 302 , Meliur, 288 , Naraamgapuram, 318, Nattam, 288, Nilakkotta 295, Solavandan, 296, 297, Vattilagundu, 299 , Vedasandúr 241 Foulkes, Mrs., 200 Fullation, Colonel, 67, 68, 181 Funeral ceremonies of, Idaiyana 27, Kallans, 95, Kammalans, 99, Kappiliyans, 109 , Kus ivans, 102 , Nattukottai Chettis, 100, Palis ms, 100, Tottiyans, 108 , Valaivans, 95 , Vannans, 101

# œ

Gall-nut, 137, 139, 139, 141 Game, 22 Ganésa, 300, 305 Ginga-Pallavas 30 Ganga konda-Chóla, 32 G ingas, 30 Gangurai patti (Ur), ghat road to 155 156, ; plundered, 296 Ganja, 212 213 Gintamanayakkanúr, Varushanad valley unexed by poligar of, 6, restored by burya Nasavana Mudali indresumed by Mir Salub, 70, jungles in, 134, 136, resumed by Tipa but restored by the English, 183 sanad granted for, 195 196; described, 317, invaded by Vadakarar poligar, 323 Garlands worn by warriors, 25 Garhe, 5, 114, 151 Garmer, Fether, 77 G 188, Mr , 134, Gazuln Balijas, 151. Geology, 14.

Ghee-tax, 179, 190,

Gingce, 45, 46, 50, 54. Gingelly, 113, 114, 150 Ginger, 4, 205 Ginning of cotten, 119 Grels' schools, 178 Gleanings from amient Jumil literature, 28 note 'tilen Falls' waterfall, 218. Gnor-sic rocks, 14, 326 Goa, Archbishop of, 77. Goanese Catholics, 232 Goats, 22, 137, 112, 143 Godfrey, Mr., 170. Golconda, 15, 53. Gold washing, 15 241 Gooty, 314 Gópálasvánn hill (Df), 15 Goma Nayakkan, 296 Gópmathasvámi hill, 86 Górapalaiyam (Er), 265 Grain brokers, 152 Grain measures, 152 Grazing fees, 134, 141 Great Southern India Railway, 134 Gregory XVI, Pope, 77. Growth of population, 72 Gádalái (Bf), resumed pálaryam, claimed by Travancore, 184, 185 1 nnion, 220, described, 318 Gujmati, 74, 110. Gundan shola, 139, 140 Gundai river, 10, 124, 166 Guntúr famme, 162. Guriamkondi rock, 231 Guinnatha Jotil Nayakkun, 326. Gurunathan, 161.

#### H

Nofto de carlónam, 197, 198 Haidai Ali, invades the country round Madurs, 60, the Carnatic, 68, and the Dindigul country, 70, 236, famine following the invasion of, 161, Dindigul country lessed by, 181, confiscates Kamlam and Ganalar palaryams, 181, 318, his dealings with Frivodu, 238, Kannigadi, 239, Palliyappanáyakkanúr. 210. Eukkampatti, 242, and Ammayanávakkanúr, 293, takca Sólavandán. 297, and Vattilagunda, 299, transfers Idayankóttni and Mámbárai from Arivakurich to Duidigal district, 302, 303, plunders Palm, 307 , attacks Virupakshi, 311 , and Bodináyakkanúr, 315, name of Utramapalanam given by, 321 Halebid, 31 Hamilton, Major Douglas, 249. Hampe, 38 Hardirickia binata, 137 Bairington, Mr William, 185. Harvey's steam mill, 149. Hatchet tax, 205. Havell, Mr., 82

Havelock, Sir Arthur, 171.

Ŧ.

Huzarat Sayad Arab Abdur Rahim | Income tax, 213 Auliah, darga of, 241. Hempel, Mr J, 149. Hemingway, Mr. F R. 25 note Hemitragus hylocrius, 23. Homp dings, 212 Heron, Col., 62, 88, 181, 289. Hickey, Rev William, 284 Hides and skins, 150 ' High Wavy 'mountain(Bf), 7, 11, 140, 316 Hill villages, settlement of, 205 Hilis, 3-10. Hindu Permanent Fund, 131. Hudas, 80-111, 176 Hindustáni, 79 History of the district, 25-71 Hodgs in, Mr , 191 Holangton, Mr., 78. Honey Fix, 179, 190, 205 Hook-awinging 321 Horse-grain, 113, 111 118 Horsely, Captain W H , 251 Hespitals, 171, 172, 310 Hosten Rev II , 247 House tax, 179, 189, 220, 221 Houses, 5, 81 Hoysala Ballálas, 34 35, 36 Hultzsch, Dr., 27 note Humidity, 11 Hardis, Harriot, 231 Hurdis, Mr. Thomas Bowyer, chattram mams resumed by, 158, the collectorship of, 186, his reports on the Dindi, ul country, 194, 197, his settlement of the district, 197-201, and of the bill villages, 205, list of mams compiled by, 200, tomb of the sister of, 234, ob tains grant of the Tamakam, 263, Idanyankóttai estate resumed by, 302. Hutchins, Sir Philip, 275 Hyaena cave, 257.

## 1

Ibn Batúta, 28 note Idayankotta: (Db), not resumed by Haidar or Tipu, 70, 183; plundering raids of poligar of, 184, resumed for arrears, 194, sanad granted to, 195, poligars' relationship to Kanniyadi family 238; described, 302. Idaiyana, 92, 96 Idumban, 305, 306. Idumbanmalar, 305, 300 Idylls, ten Tamil, 28 Harrattakuda, sub-division of Nattukottai Chettis, 100 Hupparkudi, 100 Imán ulla, Mu. 69, 236 Imburán, 147 Imwadi Achirania Shiappa Kavundan, Impartible Estates Act (1901), 176. Imports, 151. Iname, 157, 186, 197, 200, 200,

Indian Antiquary, (v), 100, (veu), 29 note, (x), 304 note, (xv), 110, (xx), 26 note. Indigo, 115, 147. Indigo vata, 179, 189 Infustucs, 144-151, 232, Inheritance, among Idaiyany, 97, in the e tates of Aminiyanayakkanii, 293, Avakkudi 302, and Bodinayakkanur, 314 Innes, Colonel, 311 Inscriptions at, Awarmalas, 301, Alagarkávil, 284, Anaimelai, 255, Ándipatti, 313, Chinnamanár, Anaimalai, 255, 256; Dudigul 233, 231, Góripalaivam, 265, Kalahasti, 31, Kuanur, 303, Kodaikanal, \_52, Kodi nangalim, Kovalpatti, 330, Madura, 267, 272, Mandasór, 110, Palakkanúttu, 241, Penyakulam, 321, Puanmalai, 288; Ra uanadaputam, 241, Siddhatmalai, 295, Sólavandan, 296, Su lendram, 11, Tadikkombu, 212, Tanjore, 30, Truchumu, 287, Inupparankumam, 280, 281, Tricvadúr, 290, Uttamaralanya n, 322 Inscriptions of, Achyuta, 10, 233, Dava Ray i II, 10, Kulottunga 1, 32, Kulot-tunga 111, 31, Mangammal, 322, Malaujadanyan, 241 Malayaiman Sundara Pándya 1, 35, 280, Nandivar-man Pallivamalla, 30, Narasunhavarman I 29, Parántuka I, 31, 255; Pulakésin II, 29, Rájadhuaja I, 22, Rájándra Déva, 32, Simbayishua, 29, Tir imala Nayakkan, 44, 242... 1100, 010 of, 9, 15, 287, smelting of, 137, 179, 189, import of, 151, oil malls of, 288 Irrigation, in the district, 121-13), on the Palms, 4, 6, 205 firigation cess, 125 Irunkol, 304. Irwin, Mr Eyles, 68. Leora partillora, 142.

J

Tackals, 19, 291

Janls, 217 Jams, 29, 74, 254, 278, 297, their antiquities, 75, at Aivanniala 300; Anaimalai, 255, Kovilánkulam, 327, Kuppalanattim, 327, Tauppmankunram 279; Uttamapalan am, 322. Jakkammi, 107 Jailikat, 20, 83, 90. James, Father 77 Jánaknám c Navakka 1, 302. Játi Kivun lan, 105 Ja ádi hills, 21° Jellicht, 83 Jemaul Saheb, 63. Jervis' Narrative of a Jorracy to the Falls of the Cauvery, 23.

Jesus Lission of Madius, 75-77, 279 Jesuit priests, letters of. See La Mission du Madusé Jesuit theological college, 246. Jewellery, 82, 95, 103 Jentham, 107, 199. Johnston, Sir Alexander, 262-264 Johnston, Mr Samuel, 202, 263 Johnston of Carnsulloch scholarships, Jones, Mr. J A , 223 Jótilnávakkanúr (Dr.), 195, 320, 320 Journal of the Asiatic Society of Bengal (xiv), 48 note Judges, list of, 218 Jungle conservancy Jepartment, 133-135 Justice, administration of, 214-219.

## K

Kadu isvami Doddappi Nayakkan 326 Kadukh iq, 111 Karapfer Mr., 170 Kurkolans, 145, 146. Kaikubinkulam (191), 321, 323. Kimlosa pudacu 11 kuittijankõttai (+b), 25. Kakatiyas, 36 Kal Tachelians (stone masons . 99) Kálohasti, 31, 223 Kal thastisvara, 322 Kalam crops, 115 Kalayamuitúr (Cc), 25-26 note, 220, 303 Kales Dewar, 30 Kah, 230 Kalkatti Idan ang, 'to Kallans, cows used for ploughing by, 20, then revages, 66 181, 196, 197, precautions taken from fear of, 81, dress of the women of, 82, jaluket cattle of, 83, popular gods of, 85, 286, described, 88 96, communic condition of 130, nim oil used by, 150, carth-salt, made by 210, citme of 216, 275; numerical strength of, 22), 281, their stringholds at Mélár, 288, Nattam, 289, and Annyur, 295 298, 326 Kal'ar-Alagar, 198, 280 Kalligudi (Df), 215-326 Kulugumalar 278 Kalvárpatti (16), 25 Kalyáni, 31 Kámakshtamman, 69, 316 Kámalakkayva Nayudu, 237 Komandalunadı 1 ivc 1, 10 Kámanár ((\*), 218 Kamuaja Pandya Nayakkin, 315 Kamasa Natikkin 329 Kamayya Nayakkan, 294 Kambalattar, 106, Chinni, 101 Kambam valley scenery of, 5, diamage of, 11, chimate of, 14, cattle-breeding in. 20, forests in, 132, 133, 136, 139, 141, 142, road to, 155, malarial fever in, 169, disturbances in, 185; troops stationed in, 197.

Kamban village (Bf), elephants caugit near, 23, prelimtoric burial places in, 25, Visvenátha's expedition against, 43, timber d'pôt at, 134, resumed pálaiyam, 183, fomner tauk, 184; claimed by Travancore, 184, 185, union, 220, described 31x, attack on the f. it of, 323. Kambhyán, 97. Kamela powder, 117. Kammálans, 99 Kampana Udaivár, 38 Kamadi, 10, 167 Kamulu Am nál, 315 Kanakasabhai Pillai, Mr. V., 26, 27, 53, 175 Kanappér, 28 Kandasami Najakkan, 315. Kangayam, 103 Kangu Valamans, 97. Kamyambadi, 213 Kan kodutta Raju Nayukkan, 315 Kannan D'yan Hilla, tea and coffee cultivation in, 73, cardamous exported from 151, then produce passes through Bodinayakkanur, 152, and Ammayanayakkanur, 292, acrial ropeway to, 155, 314 Kannans (b) iss smiths', 99, 151 Kinnapatti, 151 Kinnesynia I daivai, 321 Kannimar 86 256, 309, 310 Kannivadi (14), forests of, 154, 136, dupates made in, 145, dispensary at, 173, history of, 183, Claimed by Andpakshi poligit, 185, smad stanted for 195, 196, not included in the Impartible Estates Act, 196, its chief drives off Mulikan of Mysore, 236, described, 238, c'ephants in the hills near, 259, poligar conspires to remetate Palni poligar, 308, c'anned by the Vnupakshi poligar, 311 Kantimatmatha Pillar, 328 Kapadapuram, 28, 174. Kappiliyans, cattle breeding of, 20, Canarese spoken by, 7d , described, 108, numerous in Gudalur, 318, and Kambam, 319, caste of poligar of Kómbai, 320 Kar piddy, 115 Karadi Valanung 97 Karai katti Valuyans, 97 Karaikkal, 58 Karan apath (Fd), 2nd. Karakkut Vellálina, 5, Karandamalais, 8, 131, 137. Kariyamánikka Perumal, 200. Karumalai (Db), 9 Karumalary in Polar an derty, 104. Karung dakudi (Fd), 25, 286, 287 Karuppansyami, cheradia connected with the worship of, St, god of the Kallana, 85, 93, his shrines it, Alagarkovil, 284, 285, Mettuppatti, 295, Virupákehi, 309; and ttemapalaryam, 322 Kási Visvésvaralinga, 279. Kattakaruppanpatti (De), 325 Káttama Náchtyái, Ráni of Sivaganga, 23.

Kaltu-Luttagus villages, 195 Kávadı, 305, 306 Kávalgárs, 91, 92 217. Kávalı system, 216 Kaval vari, 179 Kávériputtanam, 90 Kavurdan, 108, 109 Kavendanadi, irrigition from, 124 Káyal, o'd, 37 Kayam, 117 Kerosine oil, 151 Khán Báhib's pallivánil, 67. Khánsá, 67 k hater 74, 110 Kudhorn, Professor, 34 Kilakkötta: (Ee), 195, 196, 327. Kilamagalam (Cd), 220 Kilavalavn (Fa), 287. Kilgoni, Colonel 261 Kilkudi, 91. Kilned Kellins, 93 king, Dr 235 Kiranái (Cb), 303 Kistnama Navak s tope (11), 100, 246 Kistnammal, 291 Kistvaens, 25, 247, 805-319 Kédai crops, 115. Kodarkanal taluk, 200, 245 Kodaskanal town (Cd) position of 5, temperature recorded at, 13, meteorite found near, 15, flors of, 16, samtarium at, 78, 168, forests on, 139, blue gum and blackwood plantations at, 140, ghát road from, 155, rainfall at, 100, hospital at, 172, sub-registrar at, 215, municipality, 221, 227, d. s'ribed, 215, route through Ammayanayakkanúr to, 292, bridle-path from Pernyakulam to, Kodar-kánal wood, 245 Rodángi Návakkan, 100. Kodavaná: 11vet, 10, 124 Kodimangalam (Ec), 257. Kokkulam (Ee), 14, 15 Kolankuppam Pulaiyana, 104 Kollans (blacksmiths), 99 Kollegál, 146 Kómbai (Be), history of the palaryam, 70, 183, Parivárams of, 102 forests near, 139, disturbances caused by the poligar of, 185, described, 319, dogs of, 319 Kónan, 96 Kondrangimalai (Db), 9 Kongonád cattle, 20 Kapperunjinga, 34 Korai grass, 22, 151 Kor ambus, 125 Korkai, 25, 28, 31 Korkanyáli, 28 Köttsi dam, 125 Köttarmalıı (III), G Kottakudi (Bd), 155, 159, 313 Kottámpatti (Fd), 15, 287, 288 Koitána, 32. Kóvilánkulom (E), 327. Kovilkudi (Fe), 62, 289.

Kóvilpatti temple (Dd), 330. Krishna, 26, 97 Krishna Riva, 10 Krishnappa Navakkan, 12 Krishnasyami Kulappa Nayakkan, 328. Krituganadi, 121 Kubji Pandya, 497 Kubi ri Khan, Mongol emperor, 37 K dal Alagarsvámi, 198 Kudi-kaval fees, 91. Ku hranmalar (Ce) 7 Kukal shol i (Be) 135, 139. Kulalan, 101 Kulappa Navakkan, 295 Kulasékhain, Jutayarmun, 35 Ku asékhata 1, Matayarman, 35, 36 Kulasékhata 11, Matayarman, 35. Kulasekharankóttai (Dd), 25, 257, 294 Kulasekhara-Párdya, 33, 31 Kulup baves, 115 Kulottunga 1 32 Kulottonga III, 34. Kumára Gupta, 110 Kumata Kithusya Nayakkan, 301 Kumara Kushnappa Nayakkan (two tulers of that name), 42, 43 Kumara Muttu, 47 Kumara Pillar, 186 Kambakon im, 146, 148 Kunnúi (( d), 125, 157 Kummuvans, 4, 5-403, 105 Kuppala Nayakkin, 311 Kuppalanattam (De) 327 Kuppusyami Navudu, 149 Kural, 27, 171, 175 Kurayans, 52-83, 151, 216 Karubas, 73, 145 Kuruvanúth (Af), 179 Kuruviturai (Dd), 198. Ausavana, 85, 101 Kusavapálaryam, 210 Kutti, 281. Kúrikkájantti (46), 183, 210, 292.

## L

Le Mission du Medure, an authority on the Nayakkan period, 41, on Tirumala Nayakkan, 45, 48, on the curious rumour of 1053, 48, letters from 1666 to 1673 lost, 51, on the state of Madura country in 1678, 52, letters from 1687 to 1699 lost, 51, letters cease from 1704, 56, on the history of the Catholic Mission, 75, reference in it to famines, 161, cholera, 168, and the state of education, 175, on the native revenue systems, 180, 181 Labbars 150 Lac, 147, 151 Lace, 148. Lagerstramia muracarpa 140 Lake, at Kodaikanal, 215, at Fort Hamilton, 249 Lakkayya, 294.

Lakshmiputi Nayakkan, 303. Lambe, Major John, 23 L. 1and-coss, 220 Land Revenue administration, 179-209. Landslips, 19 Lang, Colonel, 70 237 Langlos' Monuments unciens et modernes de 1' Handoustan. 274, 276 Lankápuro-Dandanátha, 33, 31 Lata, 110. Law, Major G V , 155, 156, 246 Law's Ghat, 5, 139, 155, 246 Leather trade, 79 Leipzig Lutheran Mission, 79 Lomon-grans, 141, 150 Leo XIII, Pope, 77 Lessoes, of Rammid Jamindan, 130, of Sivaganga / min dari 130, 171 Lavinge, Sn. Vere Hemy, 2, 171, 172, 245 252 Lamestone, 15 Longayats, 152 Langayya Nayakkan 12 Liquid measures, 151 Intigation in the district, 215. Local Boar is 220. Loom tax, 179-189 Lower Palms, described, 3 forests on, 131 138, gall-nut areas on, 111, coffee curing on, 150, sage palm toddy of, 211 Lower secondary ashools, 178 Lushington, Mr., 329 Lutheran Mission, 79, 232

M

Machi Nayaka, 123 Machur (('c), 218 Mackenzie, Colonel, 203 Mackenzie MSS , on the Nayakkan period, 40; Totuyans, 106; Emak Kilapuram, 237, Kannivadi, 238, Pallivappanayak-kanur, 210, Tavasımadai, 243, Tamakam bungalow, 201, Ammayanayakkanúr, 292, Nilakkóttai, 295, Áyakkudi, 301, Idaivankóttai, 302, Mambarai 303, Palni, 306, 307, Rettayambádi, 308; Virápakstu, 310, 311, Gantamaráyakkanúr, 317, Vadakarai, 322, 323 Mackenzie, Mr. A. T., 127 McLood, Mr Alexander, 69, 193, 196, Captain William, 185 Mádakkulam (Fe), 85, 206, 254 Mádasa Návakkan, 338, Mádavanayakkanúr zamudari (Di), 328 Mádavanáyakkanín-Puliyankulam Madras, exports to, 145, 146, 150 imports from, 151, 211, 211 Palm poligia deported to, 308 Madras Journal of Literature and Science, (1837), 15, (1858), 16, (1837–88), 28, (1839–90), 28, (1), 250, (v1), 250, (x11), 24, (x11), 26, 303, (xix), 133.

Madras Quarterly Missionary Journal, 105, 100.

Madur palanyam (Er), sequestered for arrents of revenue, 69, resumed by Sanyad Sainb, 70, 183; escheated for want of heirs, 194, Emakkalapuram annexed to, 238, described, 210.

Madura College, 177. Madura foot, 169. Madura toluk, 254.

Madma taluk board, 220

Maders town (&), origin of name of, 2, Vingai flows near, 11, temperatore recorded at 13, cuttle market at. 20, monkeys of, 23, mosquitoes of, 23, chief city of the Pandyas, 28, 37, taken by Kulasékhata-Fándya, 33, occupa d by Singhalese troops, 3d, taken by Kulot-tunga III, 34, sacked by Malik Kafu, 37, Musalman dynasty established at, 28, Chéra king crowned himself at, 38, threatened by Mysore troops, 47, capital moved back by Tirumala to, 49, his improvements to, 49, attacked by the Musalmans 50, taken by the Mysore forces, 52, 10covered from the My soreans, 53, cancon from Travancote mounted on the ramparts of, 55, serious not in, 56, Chinda Sahibs brother appoint digovernor of, 58, siege in 1751 of 60, Maxana governor of, 61, Captain Calliand's attacks on, 63 66, Muhammad Yasuf besieged in, bG and hanged ne ii, 67 , Pitnúlkarans numerous in, 74, 109 , sthala pureun of, 74, 174, 254, 268, 278, 297, Catholic Mission of, 76, 77, and church, or phanages and numery at, 77, American Mission in, 78, Lutheran Mission work at, 79, centre of Brahmamem 81, tees paid to Kilkudi Kallans at, 91, steam spinning-mill at, 119, 149 imest depôt at, 142, weaving at, 146, red dye ci, 117, wood carving at, 150, esports from, 151, chief trade centre, 152, road through, 155; 155 , Mangammal's chattrain at, 157, 158, 297, lailway at, 158 rainfall at, 160, storm near, 160, unwholesomeness of, 168, cholera propagated from, 168, medical institutions in, 171, sangame early revenue history of the country round 181, 196 201, deputy tahsildars in, 206, ariack warehouse in, 211; coccanut palms near, 212, zilla court moved to, 211, bench court at, 215; district mineral ut, 215, registration officers in, 215 municipality, 221, 222officers in, 210 manager, 257-278, Alagor, 225, described, 257-278, Alagor, 285; Tiruguána Sambandhar's math in, 298 Madara Minkkelii Ginning and Pressing

Co., 329. Majima See Madura. Madurai kanji, 28 Madurai Vilan, 85. Magamai, 101, 111. Mahavamas, the Caylon obranicle, 30, 83, Mahfus Kháo, 59, 62, 63, 66, 181 Mahahaura, 231. Makkaya Nayakkan, 297. Mélas stones, 108, 318, 390 Malayális of the Kulráyan la is, 105, Malaira, 6, 8, 169, 318, 319 Malay Archipelago, 31 Mahk Kafur, 37, 267 Málikhána allowance, 194. Malia Khán, 31 i, Mallan Rao, 89. Mallotus Philippinensis, 117 Mambarai (Db), 70, 183, 195, 301 Mámkudi Marutanár, 28 Manaar, Gulf of, 82 Mánábharanan, 32 Maualúi estate, 150 Mánamadura, 198 Manapárai, 20.85 Mánavíripat, 198. Manda: of the village 80 Mandapam, 168 Mandasór, 110 Mandiyaman Pulaiyana, 101 Mangalore, treaty of, 70, 237. Mangammál, rule of, 42, 54; palace of, 55, 217, 275, chapel built by, 55, 269, Patnúlkárans' status investigated by, 111, choultries of, 154, 157, 297; avenues attributed to, 155, Tamakum built by 262, an encodote about, 304, Chinnamanur founded in the time of, gift to Uttamapalaivam 316; her temple, 322 Mangulain (Fd), 278 Mánikya-Váchakar, 267, 273, 290 Manımégalaı, 27 Maniyakaran, 102. Mántyame, 197, 199 Manjalár 11ver, 12, 124, 298 316. Maniamalan, 137 Manjapatti valley 138. Mannádss, 103 205 Manmukkudi, 30 Mingiou House Fund, 165 Manures, on the Paluis, 6, on wet land, 115, on dry land, 117 118, 120, for Periyar lands, 141, 142 Maranjadaiyan, 241 Maráthas, 52, 55, 50, 181. Maráthi, 175 Maravans, 53, 90, 216 Marchaud, 67. Marco Polo, 36 37. Margalyankottan (Be), 25, 320 Margosa, 29, 150. Máriamman, 86, 273, 324 Markets, 152, 221, at Dindigal, 225. Tirumangalam, 329, Usilampatti, 330, Védasandúr, 243, Virúráksin, 309. Marrett, Mr. 266 Marriage customs of Anuppans, 109, Idaiyans, 96, Kallans, 94, 95, Kam-

málans, 99; Káppiliyars, 108, Kunun-vans, 103, Kusavans, 101; Náttubóttai Chot'ıs, 100, Paliyans, 106; Parivárnms, 102, Patuálkárans, 110, Pulatyans, 101, Rayatans, 79, Tetriyans, 107, Valsiyans, 98, Vaimans, 101 Martin, Mr. C. W. W., 161 Father, 108. Marudamuttu Pillar, 279 Marungapori, 20, Mai unuttu (Lc), 70, 183, 211. Maternity hospital, 172 Mathe at, Palm, 96; Piranmelu, 100, 288, Padáraktar, 100, Nadara, 208, and Kambam, 319 Mathurá, 2. Mátiúr, 100. Mat-weaving, 151. Máváttu stream, 317 Maya mentapam, 223, 250 Mayanı, 61 Máyándi, Puluiyan deity, 104 Means of communication, 154 159 Mensures, 152 Médakkarana, 151 Medical institutions, 78, 171 Medical school, 172 Medows, General, 183 Mcdus, 109 Megasthenes, 26 Mohay, Father, 77 Mélagúdului reserve (Ef), 140. Mélakkál (Ee), 257 Mélakkortas, 195, 327 Mélamangulam (Cd), 116, 151, 178, 220. Meinad hallans, 93. Mélúr poligar, 68. Métur taluk, 206, 282 Mélár taluk board, 220. i Mc ar town (Fd), American Mission work in, 78, fort established at, 88, Captains Rumley and Oliver encamped at, 89, troops stationed in, 89, 196, Kallana of \$2, 93, road through, 155, ranufall at, 160, dispensary at, 173, selool at, 178, sub-registrar at, \$15, umon, 220, described, 288 Mélúi pád Kallans, 93 Memeculon coule, 147. Memous of the Geological Survey of lm'na (xx), 14, 21 Mengel, Mr., 149 Metal work, 150, 178 Mercorite, 15. Méttu Náyakkan, 106 Méttapálniyam, 235 Meituppatti (Dd), 294. Métturájakkalpatti, 235 Minákshi (Queen-Pegent), 42, 56-58. Minakshi Náyakkan, 269, 281. Minakshi templo, razed to the ground by the Musalmans, 38, thousand-pillared mantipam in, 43, shrine to Madurai Viran in, 85. possessed women brought to, 87, Kalyana mahal at, 150; inam to, 198, idols removed to Manamadura, 198, and brought back to Madura, 109;

land belonging to the outablishment of, 199, height of the gopurum of, 258; towels given by Rous Peter to, 259, described, 267 273 grante f on Tunppar inkungan used for, 279 lestivida relitingto Mániky a-V schak a 's blogt, 201 Minerals, 15 Minor be the discribition of irrigation works among, 124 Mú Imám Ulla, 69 236 Mír Raváli Khan Bahalut, 231 Mír Sáhib, 70, 181, 192, 231 Miracles of Tirugian ( Sambandhar 297. Modachi, 168 Modoura, 26 Mohumum, 80 Mongoose 19 Monkeys, 23 Montrose, heart of, 163 Morári Rao of Gooty, 59-199 Mordechen, 168. Mosquitoes, 23 Mount Nelso, 253 253 Monster, Father 77 Mouth-lock, 307. Mudaliyar köttür, 296 Muhammad Ali, early lastory of, 59, 60, his title to the sovereignty of Maluin, 62, his assignment of the Caractic to the Company, 68, treasonable correspondence of, 71 Muhammad Barki 62. Muhammad Yusut Khon, his history, 62 67 has treatment of the Kullins 55, 288 Madma country rented to 181, treatment of temple linds by 199, checks the advance of Hudar 236, 297, take Vattilagundu, 200 Muhammadans See Musalmans Mulberry trees, experiments with > Mulikan, 236 Mullan kr, 32 Mullipallam (D7), 25-116, 296 Manaar, 155. Muzicipalities, 169, 171 221-227, 253 Munro, Su Thomas, 172, 180, 186 Munsifs, district and village, 215 Múnzkattu k ippilis ina 108 Mna/ir, 138 Mappan, 97 Mungamala: (Cd), 31d Musalmans, their mode of nequiring land on the Palms, 4, rulers of Ma'har, 28 note, then influence in the Pandya realm, 37, then invasion of southern India, 87, dynasty at Madura again supreme in the district, 16, deal ings of Tirumala's successors 50, 51, invade the south in 1731, 57, their authority reestablished, 54, described, 79, lace manufacture of, 148, literacy of, 176; revenue system of, 181, toddy shops owned by, 212, shrine at Skandamalar of, 279, pray to the Palm shrine, 307; numerous at Chinnsinanur,

Musiniyar, 80. Muttálumma, 229, 230, 231. Muttammál, 54 86 Muttra 2. Mottu Alakádii Náyakkan, 42, 50 Metta Ara's Pilla 126 Muttu Irulappa Pillai, 196 Mattukond ma Navikkan, 302. Muttu Kishnappa Nayakkan, 42, 44, 233. Muttuki ishnasi ani Litlapa Najakkan, 830. Muttu Ravnian Kavund in, 327. Muttu Venkatádii Nayakkan, 303. Muttu Vnappa Nayakkan (two rulers of that name), 12, 44, 236, 270. Muzzy, Rov C F., 241, 257 Myoctoma, 169 Mylapore, 76, 77. Mysore, coffee seeds obtained from, 8, bullocks of, 20, fidelity of the ruler of, 45, humbled by the Musalmans, 46, and by Trumala 47, are forces invade Maduia, 52, and Titelimopoly, 55, 1aw silk imported from, 146, its dealings with Dindigut province, 181, 183, 184, 236, 237, Kalı temple in 231, home of Kómbai nolig us. 320

#### N

Nabi Khan, 61 Nadakkottai estate (Ee), 195-328. Nagama Náyakkan, 11, 323 Nagamalus, 7, 14, 277 Nopers or interpart, 330 Nagavasvími Tundnehi Nayakkan, 328. Nikhitan, 28. Nellamarum (Dr), 324 Nallampillar, 239 Nall stangs river, 11-124, Nallat (Lb), 212 **∖яв. ід**ит Варт, 69 Nambie 101 Nandigópalasvami, Kappilivan king ball, N 11 ganji 11ver, 11, 124, 3 %. Nanjas tara n panjai, 184 Nan madak kidal 28 Nanma taruvár, temple to, 273. Nan maran, 27 Namer, Lord, 252, 264, 277 Narisimhavarman I, 20 Narasunga Perumal temple, 255 Narasingapuram, rums of, 6, 318 Narayanappa Nayak i, 323 Nariyan padds, 116 Natal, 100 Native Christians, 145. Nattam hills, 9, 137, 169, 289. Nattam Khán, 197 Nattum pass, 62, 89, 289. Nattam village (Fd), oil-mills of European pattern at, 150, dispensary at, 173; sub-registrar at, 215, special magistrate at, 215, union, 220, described, 283; former zamin, 288; 'Colleries' of, 289. Náttánmaikáran, 96, 99, 104. Náttarasankóttai, 100 Náttakóttai Chettis, described, 99, chesp credit due to, 131, manciers of the district, 152; support the Albert Victor hospital, 171, pathasalus muintained by, 178; income-tax paid by, 213, sub scribed to the People's Park, 264, temples repaired by, 268, 270, 306. Natural divisions of the district, 2 Naubat khána, 177, 275 Nawab of Arcot, 57, 58, 59, 262 Náyakkan (caste title), 100 Náyakkan dynasty, rule of, 40-58, weat ors and herdamen introduced by, 73; toads in the time of, 151, education under, 175, taxes collected by, 179, 180 Nedumáran, 29, 297 Nednnal-vádar, 28 Nedun-cheliyan I, 27 Nedun-choliyan II, 27 Neikkárapatti (Ct), 220 Nellikuppain, 151 Mellore, 26, 37 Nelson's Madura Country, 37-44 passin. 51, 55, 179 note, 197. Nenberg, Mr., 149 Neutral Saddle, 3, 138, 139, 155, 156, 246 New Rettayambadı, 308 Newspapers, 178, 232 Nilanyúr channel, 124 Nilakkóttar pálarvam, 70, 183-194-230, 295. Nilakkóttar taluk, 206, 207, 292 Nalakkottai town (Dd), Frass and bellmetal vessels made at, 151, market at, 152, rainfall at, 160, dispensary et, 173, sub-registrat at, 215, union, 220, desorabed, 295 Nilgiri ibex, 23 Nim oil, 150 Nisam of Haidarabad, 57, 59, 60 Nunnery, 77 Núpura Gangai, 245

0

Observatory at Kodarkanal, 253 Occupations, 74, 144 151 Octros duties, 180. Oddes, 216 Odukkam valley, 226 Oil making, 150, 288 Oil-mills, taxes on, 179, 189 Old Rettayambádi, 308 Oldeniandra umbellata, 117 Oliver, Captain, 59, 185, 308 Ootscamund, 247 Opium, 212, 213 Oriental Manuscripts, Taylor's Cutalogue of, 40, Historical, 40, 236, 274 Oriesa, 31. Orme's History of Indostan on, Minakshi's relations with Chanda Sahib, 57, siege of Medura in 1761, 60, Mehfuz Khan's renting the Madura country, 62; Muhammad Yusuf's expedition of 1756, 62; Captain Callaud's attacks on Madura (1757), 61, Kallans, 88, 89, 95 note, 289
Orphanages, 77
O'Shaughnesty, Mr J E, 223 note.
Ottayin, 94

P

Pacharyappa Mudah, 284. Pacharyan, 124, 125 Pachalar (Cc), 248, 309, 310 Pedal petta sthalangal, 101 l'adérakudi, 100 Paddy, on the Palnis, 4, 6, ares under, 113, 114, methods of cultivation of, 114 116, export of, 151, standard wet gruin, 202 Pádhyúr (£c), 86 Padmarhler, 146 Páganattum (1b), 212 Pages Rev J , 76 note Polaganuth, 15, 24 Pálaiyam 197, 200 Palotramparavu inicut, 125. Palakkanúttu (Dc), 15, 241 Palamalar (Cd), 247, 248 Palameottali, 34 Palant, 305 Palar river, 10, 287, negation from, 124, 125, 126, former budge across, 157 l'alaya Áyakkudı (Cc), 301. Palghat, 159. Paliyans 6, 7, 105. Pallans, cherrs for, 80, dress of the women of, 82, plays acted by, 83, engaged in transport of liquor, 212, then share in the Attúr festival, 230 Pallar tax, 489 Pallavarávan channel, 224. Pallavas, 29, 30 Palliyappa Nayakkan, 240 Palliyappanavakkanur, 183, 194, 240, 292. Palmyra, leaves, 29, toddy, 211, jaggery, 2 1, 212 Palm Báva, 307 Palni hills, described, 3; geology of, 15; botany of, 15, antiquities of, 25; Kunnuvans of 103, special crops cultivated on, 114, plantain-growing on 132 , ( olonel Heddome's visit to, forests of, 133, 134, 136, 138, roads into, 155, malarial fever at the foot of, 169, settlement of villages on, 205, administrative riangements for, 206, view of, 205 Palm poligar, his estate resumed, 70, 183,

4 4

186, his plundering raids, 184, .85;

his rebellione attitude, 185, 801; estate,

forfeited for rebellion, 194, history of,

307, Rettayambádi dependent on, 308.

Palm taluk, 300.

Palni town (Cc), old trade-route to, 5; American Mission work in, 78, Musslmans go to, 80, temple at, 84, ex voto offerings at, 80, feast at the Mariamman temple in, 80, buffalo sacrifices in, 80, math of the Idan ans at, 96, irrigation minor basin at, 124, 125, teak plantation near, 140, weaving at, 145, 146, basket-making at, 151, exports from, 151, combs made at, 151, sultpetre manufacture at, 151, 211, road to, 155, proposed railway lines through, 155, rainfall at, 160, cholers propagated from, 168, hospital at, 172, lower secondary school at, 178, sub-registrar at, 215, municipality, 231, 226, described, 304, athala purana of, 805 Pamban, 158, 163 Pambar river, 12, 227, 248, 250 Panoha Pándava padam, 295 Pancha Pandara padukkar, 75, 256, 278, 287, 295 Puncháramkatti Idaivans, 96, 97. Pandae, 21. Pandais, 26 Pandára-sannadhi, 198 Pándava-muttu hill, 278 Pándavas, 300, 321 Pandion, 26 Pándyss, 25-11, 43 Pánidas, 26 Panmala land, 189. Pannarkadu (('c), 1, 138, 248, Pannaimalaivni (Dc), 235 Panri-malai, 3 Paper factory, 276, Pappanpatti (Bc), 308 Páppárávan, 98. Paramatti, 86 Paranyans, 80, 115, 212 Parakrama-Páudya, 3 ! Parákrama-Pándy i Arikésandeza, Jutilavarmen, 35 Parákrama-Pándya, Jutávarman, dő. Parákrama-Pándya Kulasékhara, Jatinvarman, 35 Parákrama-Pandya, Maiavarman, 35 Parántaka I, 80, 255. Parappár stream, 248 l'aravai (Le), 25, 257 Paravar, 75 Parent-fongue, 73 Parish, Mr. George, 190, 194, 195, 201, Pariváranis, 102 Parker, Mr Robert Deane, 132, 193, 251 Paramagudi, 13 Partudge, Major J M , 251. Pasi-katti Valuyans, 97 Pasture, 144 Pasumalai, geology of, 14, American Mission work in, 78, 171, 176, 178, described, 278 Páthasálas, 178. Patna Chetti tax, 190. Patnam, 138,

Patnáli, 74, 110. Patnúlkárans, language spoken by, 74; taxation for casto purposes among, 81; diess of the women of, 82, described, 109; weaving of, 145, 146, 147; school maintained by, 177, their temple at Madura, 273. Pattadu évu, 21 Pattavayas, 110. Pattupatta, 27 Patvégárs, 110. Pegmatite, 15 Pendukkumekki Idaiyana, 98. Peunyoun k, Colonel, 125, 126, 127. Penukonda, 44 People, the, 72, 111. People's Park a' Madura, 222, 264. Périnyúr, 196, 215, 220, 328. Peranai (Dd), Periyar w water through, 12, 123, constructed by Visvauatha Nayakkun, 42, described, 128, suit regarding, 130, proposed channel to Tuamangalam taluk from, 131, position of, 294. Persplus Maris Enutheres, 28. Perica in mishan, 101. Persya Purun im, 29, 297 Periya Shiappa Kavundan, 328. Periya Uliyam Pariyarams, 102. Periya Vnappa Návakkan, 12 Portvadanakkáran, 109. t'erryakulum taluk, 184, 312 Periyakulam town (Cd), bridle-path to Kodarkunul from, 5, Varáhanadi flowe moar, 12, Amorican Mission work in, 78, migation minor basin at, 124, 126, weaving at, 146, saltpetre manufacture at 151, brass vessels made at, 151, bangles made at, 151, road through, 155, proposed railway through, 159, rainfall at 100, hospital at, 172, school at, 178; distinct munsifut, 215, sub-registrar at, 215, municipality, 221, 226, travellers' bungalow at, 245, elephants in the hills near, 259, unfinished gopuram at, 271, additions to Siva temple at, 314, described, 320 Periyar lake, 155 Periyar project, cattle insufficient in area under, 20, growth of population from, 72, 73, cultivation under, 114, described, 126-130, assessments on area affected by, 202, special Deputy Collector for, 207. Periyár river, 11, 12. Periyar tunnel, 140. Permanent settlement, 187, 188 Persian inscriptions, 233, 234 Perumal hill (Cc), 245, 247. Perumál Maistry, 266 Perumál Náyakkan, 309. Perumál shola, 139. Perumalas (Ed), 137. Perumálkulam, 309, \$10, Perumálmalai, 286. Petala Nayak, 298.

Peter Pándys, 259 Peter, Mr. Rous, collectorship of, 192, assessments reduced by, 201, reduces peshkash of Kannivadi, 239, account of, 259-261; his presents to Madura temple, 270, and to Alagerkóvil, 284, elephant shooting expeditions of, 815 Petrifaction of objects by water, 11, 317 Phillips, Mr., 264. Píchi Pulaiyans, 104 Pidári shrine, 290 Pigeons, blue, 310 Pillarváli estate, 150. Pillaiyárnattem, 294 Pillaivárpatti, 100. Pillar Rocks, 227, 246, 249. Pilluvari, land, 189, tax, 205 Peramalained Kallans, 93 Piránmalai, 100, 287. Plantains, on the Lower Palms, 4, 114, on the Sirumalais, 8, 114, glown on wet lands, 116, and in cleared forest land, 132, 138, export of, 151, rates of assessment for, 205 Plantations, 140 Pliny, 26. Plough-tax, 179, 205 Podivil mountain, 32 Podunáttu Idaiyans, 96 Porgamalar, 327 Police, 216. Poligar system, 42, 180, 216 Polyandry, 95 Pon-Amarávati, 33. Pondu tree, 106, 108 Ponikádu tax, 189, 205 Ponméni (Ee), 215. Ponnammál, 86 Ponniya Nayakkan, 294 Poppy heads, 212 Population, 72, 162, 166 Porandalár, 124, 125 Poruppu tax, 189, 200 Poruppu villages, 197, 199 Prehistorio peoples, 24. Proctor, Mr. George, 68. Proprietary Estates Village Service Act, Provincial Court of Appeal, 214, 215 Pterocarpus Marsupuum, 138, 140 Ptolemy, 26, 28. Public health, 168-173. Pudu Ayakkudı (Ce), 301 Pudu mantapam at Madura, 3, 49, 271 Podukkótta: State, known as Tondamana, 33, its part in the war of Ramnad succession, 56, boiling oil ordeal in, 107, new Tamil sangam supported by the Réja of, 175, salt arrangements with, 210, arrack and toddy made in, 211, 212, supply of opinin and homp-drugs to, 213; house at Kodaikanal of the Rája of, 245. Pulsiyans, 4, 103, 104. Pulskésin II. 29.

Puli púdavu cave, 257. Puliyankudiyár, 80. Puliyankulam (Df), 195, 828. Púmbárai (Bc), 6, 17, 19, 246. Púniyár chief, 318, 319. Punnacolum tank, 235. Purandnúru, 27

Q

Quartz, 14, 15 Quilon, 31, 37

R

Rágalápuram (Ec), 25. Ragi, 83, 113, 114, 118 Railway cess, 159 Railwavs, 158 Ramiall, 13, 160, 247 Réja of Ranmad, 130, 259 Rájadáni (Ce), 317 Rajádhiráju Í, 32 Rájádhirája II, 33 Rajarája I, 31 Rájarája III, 34. Rajarája-Pándi-nadu, 31 Rajasunha Pandya 316 Rajendra Chéla I, 31 Rájéndra Chóla III, 36. Rajéndra Déva, 32. Rájéndra Idaiyans, 90. Raju Náyakkan, 314 Ráma Nayakkan, 230 Rámabhadra Nayaka, 322 Ramabhadra Nayudu, M.R.Ry V., 176, Rámachcha Kavundan, 319. Rámanadapuram (Ec), 241 Rámappayya, 236, 306 Rámasvámi Kámaya Náyakkan, 329 Ramésvamui, mosque founded by Malik Káfur at, 37, pilgrim 10ads to, 48, 44, 157, cholera propagated from, 168. Ramnad, 56, 187, 214. Ranga of Vijayanagar, 45 Ranga Krishna Muttu Virappa Nayakkan, 42, 53 Ranga Rao, K, 327 Rangamalaı (Db), 9 Rangoon, 130. Rapatel, Father F , 279 Ráshtrakútas of Málkhéd, 31. Rassums, 198 Ratnasvámi Nádár, M.R Ry T., 211. Rai ikkai, 82 Ravutans, described, 79; dupates made by, 145, engaged in tanning, 150; mats woven by, 151, trade of, 153, literacy of, 176, numerous in Dindigul, 231, 235, and Kiranur, 308, their offerings to the Palni shrine, 807. Ráya gopuram, 49, 271. Res, Mr., 256, 257. Receiver of Assigned Revenue, 68.

Becords of the Geological Survey of India (xii), 24 note. Hees' Tours in India, 268 note Registration, 215. Religions, 74 Religious life, 84 Renting system, 183, 184 Reserved forests, area of, 185 Rettayambádi zamindari, forests of, 136, sequestered by Salyad Sáhib, 183, escheated for want of heirs, 194, its present state, 195, 301, 308 Revenue collections, 190 Revenue courts, 215. Revenue Settlement See burvey and Settlement. Rice, 83, 118. Rinderpest, 20 Rivers, 10. • Road-coss, 154 Road talaiyáris, 216 Roads, 154 Rock-out temple at Arittapaiti, 286 Rockefeller, Mr, 177. Roman Catholic churches, 232, 245, 253, Roman Catholic Mission, 75, 178 Roman Catholics, 82, 243 Roman colony at Madura, 26 Root, Miss, 78 Ropeway from Kottakudi, 155, 314 Rous l'eter, Mr. See Peter, Mr Rous Rumley, Captain, 89 Rumleysvámi, 89 Ryotwarı settlement, 192, 201 Ryves, Major, 126.

Sadak Sáhib, 286. Baduragiri (Df), 7 Safdar Alı Khan, 57, 59 Sago palms, 211. Saint Cyr, Father, 253. St. George's Church at Madura, 260 St. Mary's estate, 150. Saivism, 84. Saiyad Sahib, his management of the Dindigul country, 70, 181, 183, collections from Tadikkombu, 192. his improvements to Dindigul fortifications, 238 ; his residence, 234, 285. **Balom** district, 146. Salicornia Indica, 147 **Bá**liyans, 145, 146 Salt, 151, 210. Saltpetre, 151, 210. Sámai, 88, 113, 114, 118 Bamba paddy, 115, 299. Samudáyam funds, 81 Savade granted to unsettled pálaiyams, 195, 804, 309, 327, 328, 829. and-grouse, 22. Sandaiyur, original name of Védasandur, 248.

Sandaiyór (Dd. Nılakkóttai taluk), history of, 70, 183, 194, poligar claims Dévadana patti, 185, 816, described, 296. Sandalyar (Tirumangalam taluk), 196, 212, 328. Sangums, 174, 178. Sangattar, 270. Sankarahugúchári Brothers, 151. Sankariding province, 70, 188 Sauskrit, 175. Santóji, 52 Sanyásskulam, 281 Saptur, 136, 173, 196, 329. Bátappa Chetti, 327. Sátáru, 59. Satı, Muttammál's attempt to commit, 54, formerly common among Tottiyans, 107, Kappiliyan women who committed, 109, committed by Venkammál, 290, and Errammál, 294; committed near Kambam, 319; Márgaiyankóttai, 320, Uttamapálaiyam, 822, and Tirumangalam, 330. Satinwood, 137, 142 Sáttán, 86. Satturapatti (De), 145. Satturapatti (De), 173, 215, 809. Sáttúr taluk, 118 Saurashtra sabha, 111. Saurashtras, 110 Scenery, 10. Schleichera trijuga, 140 Scott, Mr E, 279, Mr T. M, 28 uote, 279. Sédans, 73, 145, 146. Sembattı (*Dc*) 156, 159 Sommary at Pasumalai, 78 Séna I, 30 Sender Bandı, 36 Sendurai (Fc), 86. Sémi ans, 73, 145, 146 Seekulam (*Ee*), 25, 330 Sérvaikáran, 104. Sessional school, 178 Sottináyakkanpatti (*Ec*), 86 Settlement, of mams, 206. Also Survey and Settlement Séttar, 326. Sétupati High School, 177-8 Sétupatis of Ramnad, history of, grow insubordinate to Madura, 45, 48, 323, help Tuumala against Mysore, 47, 48, assume independence, 51; domestic outhreaks in their country, 58; defy Tanjore and Madura, 55, disputes regarding succession and division of the kingdom, 56, treatment of Kallans by, 88, idols of the Minakshi temple removed to the territory of, 198. Seven Pagodas, 231. Sewell's Forgotten Empire, 38 note, 110; Lists of Antiquities, 26 note, 29, 39, 40. Shams-ud din, 265. Shánáns, 51, 152, 212. Shanmuga Chetti, M.R.Ry. P. L.R. M., 172. Shanmuganadi river, described, 11, irrigation from, 122, 124; ruined bridge across, 157, water brought to Pains town from, 226; Roman coins found near, 808. Sheep, 22. Shembaganur (Cd), 156, 246, 250 Shop tax, 179, 189. Sibbandi, 197, 199. Sibbands poruppu, 197, 199. Siddharmala, 294. Sikandar, 279 Sikandarmalai (Ee), 279 Silaimalapattı, 151 Silappadigáram, 27 Bilk, 146, 149, 151 Silver Cascade 'waterfall, 248. Simhavishnu. 29 Sinnóba, 307 Sirumalais, coffee seeds from, 4, described, 7. quartz on, 15; flora of, 15, 17, 20, bison formerly on, 23, pajans to the gods of, 98, cultivation of special crops on, 114; coffre cultivation on, 134, 149, 293, forests on, 134, 136, 137, coffee ouring at, 150, lemon-grass oil made on, 150, exports from, 151; avoided by the railway line, 158, malarial fever on, 169. proposed sanitarium on, 250, included in Ammayanáyakkanúr zamindari, 292; 👔 coffee planting started on, 293 Sirupalai (Ed.), 109, 195, 196, 276 Biruválai, 278. Siva, muracles of, 255, 278, 291 Sivaganga, 56, 58, 68, 259, 269 Sivagiri, 305, 306 Bivaji, 52. Sivakási, 50 Sivarakottai (Ef), 124 Sivarátıı, 93 Bkandamalaı. See Tirupparankunram Small-pox, 54, 163, 169. Smith, Mr Michie, 253, Mr R, 126 Snipe, 22, 297 Society for the Propagation of the Gospel, 79, 105 Boils, 5, 12 Sokkanátha, 267 Solar physics observatory at Kodaikanal, 253 Sólavandán (Ed), snipe near, 22, arrigation minor basin at, 124, 125, saltpetre manufacture at, 151; Mangammál's chattram et, 157, 158, dispensary at, 173, school at, 178, sub-registrar at, 215, umion, 220, taken by Haidar, 236, described, 296 Sómagiri (Fd), 9 Sómésvere, 86. South Indian Inscriptions, 27, 30 South Indian Mail, 178. South Indian Bailway, 184, 142, 158, 178 fipecial magistrates, 215, 288, 313. Spencer & Co., Messrs , 149. Spinning-mill at Madura, 142 Spring channels, 124, 126.

Srínivása Rao, Birki, 69, 70. Srirangam, 35, 36, 43. Srivakabha Atavirarama, Jatilavarman, 35. Srívallabba, Jatilavarmen, 85. Stamps, 218. Statues, 43, 280, 283. Stokes, Mr. H. J., 134. Storms, 161, 166. Strabo, 26 Straits Settlements, 100 Straw, 118. Stuart, Colonel James, 71, 237. Sub-Collector, additional, 207. Sub Courts, 215 Sub-juils, 217 Sub-registrars, 215 Subbaiyar, Mr. P, 164. Subrahmanya temples, 5, at Pelm, 80, 804; Tirupparankuuram; 280, Piránmalai, 288, and Bódináyakkanúi, 314 Succession, among Idaiyans, 97; to the estates of Ammayanayakkanur, 298; Ayakkudi, 302, and Bodinayakkanur, 814 Suchindram, 31. Sugar, 161 Sugar-cane, 113, 114, 116 Sukkámpatti (Eb), 70, 183, 194, 242. Sundara, 268 Sundara-Pándya, 32, 297 Sundara-Pandya I, Jatavarman, 35, 36. Sundara-Pándys II, Jatávarman, 35, 36. Sundara-Pándya I, Máravarmen, 35, 280. Sundara-Pándya II, Máravarman, 35, 36. Sundara-Pándya III, Máravarman, 35. Sundararája Perumál, 212. Surakkudi, 100. Súrappa Kayund in, 327 Suruli river, described, 11, irrigation from, 122, 124, 125, Periyar water supplied to, 129, somices of, 140, bridges across, 157, 321, meets Téniyar near Allinagaram, 313, petrifying power of its head waters, 317 Survey and Settlement by Mr Hurdis in 1800, 187, reclassification sanctioned and carried out, 192, of Madura, 200; of 1885-89, 201-205 Súrya Náráyana Mudali, 70. Swarga Vilásam, 276. Swarnadáya toxes, 189, 201 Swatantrams, 184, 189, 198 Sweet toddy, 212

T

Tachanaliúr dustillery, 211.
Tachchans (carpenters), 99, 151.
Tádampatti (Ed), 158.
Tádikkombu (Dc), temple at, 84; weaving at, 146, former taluk, 184, 206, 228; collections by the renters from, 192 described, 242
Talaiyáris, 217.
Talaitukóvii anieus, 125.

Talikóta, 44. Tallakulau (Es), 24, 285. Taluk boards, 220. Taluks and chief towns, I Tamakam, 49, 261-264. Tambirakánal, 138 Tambirán mádu, 20 Tamil, chiefly spoken, 73, spoken by the Ravutans, 79, Parivarams, 102, Kunnuvans, 103, Pularyans, 104, Paliyans, 105, and Tottiyans, 106, cultivation of 175, Tomils eighteen hundred years ago, 27, 83. 175 note. Tan-arasu-nad, 98 Tandikkudi (Cc), 138, 156, 173, 248 Tenjore, inscript ons near, 30, ciptured by Máravarman Sundara-Pánoyo 1, 35, Nayakkan ruler of, 45, 46, 50; taken by Musalmans, 50, 57, 58, changes in the rulers of, 51-2, Zulfikar Khan exacts tribute from, 54, women's cloths exported to, 146, painting of Tiromala Nayakkan's palace in, 271. Tank Restoration Scheme, 126 Tanks, 121, 123 Tanning, 150 Tasdik allowances, 153 Tations (goldsmiths), 99 Tattooing, 82 Tatva Bodagar, 75 Tavamunia Pillat, 279 Tavasımadaı (Ec), 70, 183, 213 Taylor, Rev W , 10, 51 230, 274 Toak, 136, 187, 138, 140 Teal, 22 Technical Institute at Madura, 150, 178, **Telagu, 73, 102**, 106, 110 Temporature, 13 Tém, nver, 11, 313-315, village, 159, 319. Tenkarai, channel, 125, former taluk, 200, 812, hamlet of Solavandan (Dd), 146, 198, 296, and of Perryakulan 321 Teppakulama at Madara 19, 273 323 Teppampatti (Ce), 317 Terkundd Kallans, 93 Termmalia chebula, 137, 141 Terminalia tomentosa 137 Tér-úlsyam, 179 Tévan, 102 Téváram palmynum (Be), resumed by Haidar and restored by Mir Sahib, 70, forests of, 136, resumed by Tipu but restored by the English 183, sanad granted for, 195, chattram originated by the zamindar of, 313, d scribed 321 - Thurston, Mr E , 106, 150 note Tiger shola, 139 Tillamáyakanı Pillai, Mr. 164 Timmarasanáyakkanúr (Ce). 145, 146 Tindu kal. 232. 'Tinnevellies,' 119 Timuevelly district, quieted by Visvanatha Nayakkan, 43, mmng.ation of Idaiyans from, 96, Kammálan guru m, 99, Pali-

yans of, 106; women's cloths experied to, 146, demand for lace in, 148; salt imported from, 151; estates transferred from, 328, 329. Tinnevelly Settlement, 227, 246. Tipu Sultan, his dealings with the Dindigul country, 70, 181, 183, 287, his death, 71, 187, removes the image of Abhirámiamman, 283, resumes Kannivádi for arrears, 239, sequesters Ammayanayakkanúr estute, 293. Tiruchuli, 167 Tiruchunai temple, 287 Tirugnana/Sambandhar, 29, 74, 270, 297; math in Madnia of, 298 Turumál (Et), 15 Tırumala Bodı Nayakkan, 315. Tiromala Nayakkan, rule of, 42, 44-49 hoadman of western Kallans appointed by, 94, Podunáttu Idaiyans given an asylum by, 96, choultries endowed by, 15t, famine in the time of, 161, his palace, 177, 222, 274-8, plough-tax collected by, 179, land granted to temples by, 198, Dindigul besieged in the reign of, 236, inscription of, 242, construction of the Tamakam assigned to, 262, his presents to the Madura temple, 270 choultry built by, 271, his additions to the Minakshi temple, 271-2, Teppakulam constructed by, 273, featival in it fixed for the birth-day of, 273; mantapams built at Tirupparankunram bv, 260, his works and statue at Alagarkóvil, 283, his pie ent to Alagarkóvil, 285, siranges for púja in Sivagin temple, 300, rewards given to Virapa-kshi poligar by, 310, grant of, 316, his connection with Valakarai poligare, 323, nagare mantapams established by 330 Tirumala Pinuai Tévan, 94, 96 Tnumungalam taluk, 206, 325 Turumangalam taluk board, 220 Tuunangelam town (Ee), Gundar flows through, 10, American Mission work in, 78, irrigation minor basin at, 124, banyles made at, 151, road through, 155, rainfall at, 100, dispensary at, 173, seminary at, 176, school at, 178, district muns f at, 215; sub-registrer at, 215; umen, 220, described, 329 Tuumanimuttái rivor, 10, 126, 157 Thupparankunram (Ee), geology of, 14; building-stone of, 15, snipe at, 22, Muhammad Yasuf camps near, 68, Hindus go to the Musalman tomb at, 80 , temple at, 84, 198, ex voto offerings at, 86, gramte for Madura temple from, 272, described, 279

Taruppattúr, 100

Tiruppúr, 159

Tu uppirambiyam, 30.

Tiravelluver, 27, 174.

Tıruvádár (Fe), 15, 289, 260

Tiruvachukam, 290.

Tiravévinangadi temple, 96, 806. Tirurédagam (Ec), 74, 198, 297. Tebacco, 118, 114, 119, 244. Todd, Mr. and Mrs., 78. Toddy, 96, 211. Tógamala: Kuravana, 216. Tolls, 221. Tombs, pyriform, 25, 256, 257, 330. Tondamana, 83, 84. Tope tax, 189. Tors, P Tóttiyankóttai (Dd), 183, 298. Tóttiyans, 103, 106, 816 Towns Nuisances Act, 215 Toys, 151. Tracy, Rev. J E , 28 note, 78, 252. Rev. W , 78 Trade, 151–2. Trade-routes on the Palnis, 5 Training schools, 178 Travancore State, aggressions and subjugation of, 40; Mangammal subdues a rebellion in 55, Muhammad Yúsuf makes war with, 66, stolen cattle sold by Kalians in, 90, site of l'oriyer dam and lake in, 127, timber from, 134, 143, demand for lace in, 148, Kambam and Gúdalár claimed by, 184, 185, 318, salt arrangements with, 210, arrack and toddy made in, 211, 212, supply of opium and hemp-drings to, 213, rewards the chief of Bodinayakkanur, 314. Travellers' hungalows, 157 at Palukkanúttu, 241 , Pernyakulam, 245, 320 , Kistnama Náyak's tope, 246, Kottámpatti, 287; Vattilagundu, 298, Palni, 304, Vélúr, 309, Virapándi, 324 Tressure, hidden, 294 Tree-tax system, 211, 212. Trevelyan, Sir Charles, 252 Trichinopoly, taken by Visvanatha Nayakkan, 43, fortifications strengthened by Tirumala, 45, Tirumala's palace removed by Chokkanátha to, 49, 274, attacked by the Musalmans, 50, 51, besieged by the Marathas, 58, tribute exacted by Zulfikar Khan from, 54, besieged by Mysore, 54-5, cannon from Travancore mounted on the ramparts of, 55, taken by Chanda Sahib, 57, and by the Marathas, 59, fighting at, 61, work of Robert de' Nobili in, 76, Bishopric of, 77; demand for lace in, 148, tobacco formerly sent to, 149, Provincial Court at, 234. Triennial leases, 188, 191, 201 Troops, 196, 267, 288. Tufnell's Hents to Coin-collectors 26 note, 28 note, 31 note Tumbichi Náyakkan, 48, 328. Tuppu-kals, 90. Turmeric, 4 Turnbull, Mr., on Kallans, 88, 95, on Tóttiyans, 106, 107. Turnbull and Keys, Survey Account of

Mesers., on depredations of elephants,

231, on Dindigul, 238, 234, 235; Eriyédu, 238; Kannıvádi, 235; Tavasimadai, 243 note; and védasandúr, 243; attack on Nilatkóttai fort, 295; and Vattilagundu fort, 299; kéveds to Palni, 307. Turner, Mr. E., 164, 294.

## T

Udaiyár, 306.

Udayachandra, 30. Ugra-peru-valum, 27, 175. Umaiyandan kóvil, 280 Umbrella tree, 137 Umiri plant, 147. Union Club, 263, 265. Unions, 169, 171, 220 Unsettled pálazyams, 194 Upper Palms, described, 5, woodcook on, 22. Nilgiri ibex found on, 23, Paliyana of, 105, forests on, 138; garlic exported from, 151 Upper secondary schools, 177. Uppiliyans, 151 Uraiyar, 35 Uniampatti (De), market at, 152, rainfall at, 160, hospital at, 172; deputy tah-sildar at, 206, sub-registrar at, 215; nnion, 220, described, 330. Uttumapalaiyani (Re), brass vessels made at. 151, bridge across the Surali at, 157, proposed railway to, 159; rainfall at, 160, hospital at, 172, lower secondary school at, 178, former taluk, 184, deputy tabaldar at, 206, sub-registrar at, 215, umon, 220, poligar of, 286; described, 821. l'ttamúttu aniout, 125

Uttappanávakkanér (Dd) 195, 320, 330.

Vaccination, 169. Vadakádu (*Dc*), 311. Vadakarai (Cd), history of the palaiyam, 70, 183, 185, 815, school maintained by the holder of, 178, village munsifs of, 246, Vellagavi fortified by the poligars of, 250, hamlet of Persyakulam town, 321 , described, 322 Vadakarai channel, 128, 130 Vadamadura (Ec), 84. Vadamala: Tiruvanáda Sundaradása Tóvar, 326. Vádipatti, 86 Vádrvásal, 80 Vadugapattı, 146 Vahni Valaiyans, 97 Vargarriver, sources of, G, described, 11; irrigation from, 122, 124, 125, 126; Periyar water supplied to, 128; bridge at Madura across, 156, 158, 222, 258 freshes in, 166, 167, tributaries et. \$12.

Vaigai valley, 168.

Taigai valley railway, 246. Vaigakarsiyar, 80. Vairavanár, 128. Vairavankóvil, 100. Valaiyans, 97, 150, 210, 216. Valasu Idaiyans, 96. Valattu Valaiyans, 97. Vallam, 43, 50. Vallanadi sub-division of Gantamanayakkanúr estate, 817 Valláritadi, Kallan caste wespon, 93, 95. Van Allen hospital, 171. Vandikáliamma, 86, 230. Vangáru Tirumala Náyakkan, 56-59, 822. Vániyamhádı, 150 Vániyans, 150 Vanjankánal, 189 Vannáns, 101. Vannathipárai, 140 Vanpayer assessments abolished, 193 'Vans Agnew's estate ', 8, 150. Varadamanadı, 124, 125 Varagu, 83, 113, 114, 118, 119 Varáhagura, 8. Varáhanadi river, 12, 124, 125, 226 Varattár, 124, 125 Varushanad, hills, 6, 15, 136, valley, 6, 11, 105, 139, 318]; village, 318 Vasuvacha Rama Kavundan, 279 Vatulagundu river, 12 Vattilagund village (Dd), American Mission work in, 78, urigation minor basin at, 124, 125, weaving at, 146, road through, 155, proposed railway through, 159 , dispensary at, 173 , former taluk, 184; union, 220; attacked by Haidai, 236; bought by Nilakkottan poligar, 296, plundered by Sandan ir poligar, 296, described, 298 Vaughan, Mr, 263 Védans, 94, 243 Védasandúr (Db), grass grown near, 20, dry cultivation near, 118, dupa/18 made near, 145; market at, 152, minfall at, 160, dispensary at, 978, deputy tahsildar at, 206; sub-registrar at, 215, union, 220, described, 243, once included in Ammayanáyakkanúr estate, 292. Vekkalı, 138. Vélampatti (Fd), 288 Velangudi, 100 Velankombai, 140 Véláyudha Náyakkan, 307 Vellagavi (Cd), 250. Vellaikurichi, 60. Vellaina, 98, 103, 152, 296, 329-330 See also Kárakkat Veliálans Vellélapatti (Fd), 88, 89 Velliyakundam, 195, 196, 281 Vellore, 44. Vélár (Cc), 195, 196, 809 Velvelam, 184 **Vembádi Shola hill (Bd), 4.** Vengai, 183, 186, 137, 188 Venkáji, 51, 52, 161. Venkammal, 290

Venkata Rao, Birki, 69, 181, 286; Chintámani, 241. Venkatappa, 69, 70, 286. Venkatappa Náyakkan, 188. Venkataráma Náyakkan, 304. Venkayya, Rai Bahádur V., 25 note, 241. . Verri-vér-cheliyan, 27. Veterinary dispensary, 265.
Vibart's History of Madras Engineers, 67 note, 262 note. Vicariate Apostolic, of the Coromandal Coast, 77, of Madura, 77. Vijaya Raghunátha, 88 Vijava Ranga Chokkanátha Náyakkan, 42, 56. Vijayanagar dominion, 38-40, 41, 44, 46 Vikkiramangalam (Dd), 330 Vikrama-Pándya, 34 Village forests, scheme of, 135. Village munsife, 215 Villages, 80 Vilpatti, 5, 156, 246, 253 Vira pudavu cnve, 257 Virakuls, 319. Vira-Kéralam, 32. Viráli leaves, 115 Virálippatti (Ec), 25. Virapandı (Be), 157, 324. Vira-Pandya (three rulers of that name), 31, 83, 34, 35, 324 Víra-Rájéndra I, 32 Virudupatti, 79, 119 Virthakshi (Cc), waterfalls near, 11, Kallans invited by the poligar of, 94, Kunnuvans helped by the poligar of, 103, market at, 152, resumed by Tipu but restored by the English, 183, relations with Kannivadi, 185, 238, 239, rebellious attitude of the poligar, 185, estate forfeited for rebellion, 194, conspires to reinstate Palni poligar, 308, described, 309 Visvanátha Návakkan I, 41, 43, estates granted by, 237, 239, 292, 301, 302, 308, Visvanátha Náyakkan II. 42. Visyanátha Nayakkan III. 42 Visvappa Náyakkan, 42. Vital atatistics, 171. later altresama, 188 Vitthala Rája, 40, 41. Viveash, Mr Henry, 192, 201. Viváka Bhanu, 178 Vows, 65, 86, 307. Vyápuri Náyakkan, 308 Vyapuri tank, 226, 304

Walker, Colonel Campbell, 184, 140 Wallajahbad, 148, Warangal, 86. Ward's Survey Account on, Guntamansyakkanúr, 817 , Gúdalúr, 818 ; Kallans, 88 note, 95 note; Madura church, 280; Mélár fort, 288; Palm hills, 247, 250; Periyár project, 126; Pulsiyans, 105; Tirumsla Náyakkan's palace, 276, Vírapándi, 324; Virápákahi, 310, 311. Wassaf, Persian historian, 87. Waterfalls of the, Surul, 11, 140, Nangánji, 11, 809, Pámbár, 12, 248, Manjalár, 12, 816; Parappár and its branch, 248, Máváttu, 817 Water-supply schemes, 222-227 Waz-printing, 148. Weavers, 165. Weaving, 144-148 Weights and measures, 152 Weir, Mr. Thomas, 275 Wells, irrigation from, 121, 122. Wenlock, Lord, 128, 177. Wet assessment, 122. Wet cultivation, 114 Wheat, 5, 114 Wight, Dr Robert, 15, 19, 250 Wilks' History of Mysore, 54, 57, 288, 236 Wilson & Co., Messre, 159. Wilson, Lieutenant Thomas, 234 Wind velocity, 13, 14. Woddahs, 216. Women and children, hospital and dispensary for, 271, 172.

Wood, Colonel, 286.
Wood-carring, 150.
Woodcock, 22
Wool, weaving of, 145.
Working-plans for forests, 141.
Wrangham, Mr. John, 184.
Wrights instoras, 142.
Wroughton, Mr. J. C., 250.
Wynah, Mr. George, 185, 287, 240.

• **T** 

Xevier, Francia, 75

Y

Yule, Colonel Heury, 2, 168. Yusuf Khan, 157, 199

2

Zamindaris, il2 See Chapters XI and XV pussim.
Zeno, 26 note
Zulla Court, 214, 215
Zulla school, 177.
Zulfikar Khán, 64.